

ایک ہی مجانس میں جنت کی خوشخبری پانے والے دسنس خش نصیب محامد کرام کے دلچپ اور سبق اموز واقعات کا مجمؤعہ!

> مرتب ابن سرورمخداویس

مبيب العُلوم ٢- نابسة وذ . يُراني اناركلي لا بَوْ. فرن: ٣٥٢٩٨٣-

عشره مبشره کپپهاقعات دلچپهاقعات





ایک ہی مجلسس میں جنت کی خوشخبری پانے والے دسنس خش نصیب محابر رائے دلیپ اور سبق آموز واقعات کا مجموعہ!

> مرث ابن سرور محدّا وسيس

سيب في العلوم -١- نابعيه وفي رُاني اندكل لابؤ. ون ٢٥٠٢٨٣٠

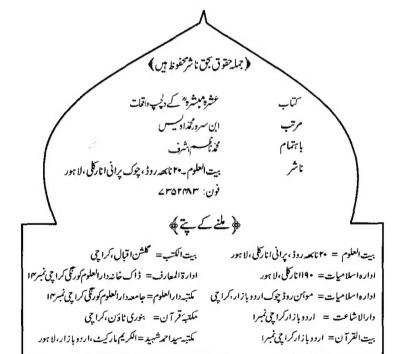

﴿ فهرست ﴾

|           | 70 70 70                                                   |         |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------|
| صفحهبر    | عنوانات                                                    | نمبرشار |
| 77        | مقدمه                                                      | 1       |
| 1/2       | كتاب كى ترتيب وخصوصيات                                     | ۲       |
| . 19      | عشره مبشره رضى الله عنهم كے فضائل                          | ٣       |
| <b>19</b> | آیات قرآنیه                                                | ۴       |
| ٣٣        | احادیث نبویه                                               | ۵       |
| ٣9        | سيدنا حضرت ابو بمرصد يق رضى الله عنه                       | ۲       |
| ایما      | مخضر حالات                                                 | 4       |
| ~~        | عهدصد يقى رضى الله عنه برمختصر تبصره                       | ٨       |
| دد        | آخری وصیتیں اور وفات                                       | ٩       |
| 2         | حضرت ابو بكررضى الله عنه كے قبول اسلام كا واقعه            | 1+      |
| ۳٦        | حضرت على رضى الله عندكي حضرت ابو بكر رضى الله عندس محبت    |         |
| . rz      | صديق كااظهار صداقت                                         | ۱۲      |
| ۳۸        | حفرت عمر رضى الله عنه كي حضرت الوبكر رضى الله عنه سے محبت  | 194     |
| ۰ ۵۰      | جنت کے ہر دروازے کی پکار'' ابو بکررضی اللہ عنہ''           | ۱۳      |
| ۵٠        | حضرت ابو بكررضى الله عنه كااپنے بيٹے سے ايمان افروز مكالمه | 10      |
| ۵۱        | توخوش نصیب ہے کہ تری ا آ نکھنم تو ہے                       | ١٢      |
| ar        | حضور ملطي الله كالمعيت مين ايك بابركت سفر                  | 14      |
| ۵۳        | حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہودی کی مرمت           | 1/      |
| ۵۵        | حضرت ابوبكر رضى الله عنه كا تقويل                          | 19      |
|           |                                                            |         |

| ra  | غم آخرت کا چراغ                                         | <b>r</b> •  |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------|
| w 1 | <u> </u>                                                | , , ,       |
| ۵۷  | حضرت ابو بكررضي الله عنه كا خطبه                        | ۲۱          |
| ۵۸  | میں اپنے رب سے راضی ہوں                                 | ۲۲          |
| ۵۹  | آل صديق رضى الله عنه كى بركت                            | <u> </u>    |
| 4.  | اے دل سنجل! بیشق کا نازک مقام ہے                        | rr          |
| 41  | رقت آميز تلاوت                                          | ro          |
| 71  | حیات نبی سلی میں امامت کا شرف                           | ry          |
| 71  | دل کا جوحال ہے لفظوں میں بیان کیسے ہو؟                  | 12          |
| 44  | فراستِ صديق اكبررضي الله عنه                            | ۲۸          |
| 45  | رسول ا کرم ملتی نتیلیم کی حمایت ونصرت کا اعزاز          | 19          |
| 44  | وصال نبوی سلٹے آیہ کم کے بعد                            | ۳.          |
| ar  | حضور ملتة لِيَالِيَ كَي حضرت الوبكررضي الله عنه يع محبت | ۳۱          |
| 77  | مديخ كا بخار                                            | 77          |
| 44  | ابوبكر رضى الله عنه كي امامت اور تصديق نبي ملتى الله    | ٣٣          |
| ۸۲  | ا عمالِ خیر کی جستجو اور سبقت                           | ۳۴          |
| ۸۲  | احد پېاژ کی سعادت .                                     | ro          |
| 79  | حوض كوثر اور غارثور ميں رفيق رسول ملتي ليّني َ          | ۳۲          |
| 79  | پیکرعدل دانصاف                                          | ٣٧          |
| ۷٠  | تجھے سیکھے گاز مانہ ترے انداز بھی                       | ۳۸          |
| ۷۱  | حفرت ابوقحا فدرضي الله عنه كااسلام                      | <b>1</b> 49 |

| محفل کے بعد ا                  | میں کوئی محفل نہ دیکھوں اس ترک              | ١٠٠   |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| ۷۲                             | رفاقت پیغیبر سلیماییتم                      | ابا   |
| <u> ۲</u>                      | ابوبكررضي اللهءغنه كي سخاوت                 | ۳۲    |
| ۷۲                             | همتم په فداېي                               | سامها |
| گهرانی                         | حضرت ابوبكر رضى اللدعنه كى علميً            | الم   |
| ۷۵ -                           | سردارابل جنت                                | 23    |
| داری ۵                         | حضرت ابوبكررضي الله عنه كي خود              | ۳۲    |
| ٧٢ -                           | كتنابلندرى محبت كابمقام                     | ٣٧    |
| رت عمر رضی الله عنه کونصیحت ۲۶ | حضرت ابوبكررضي الله عندكي حضر               | ۳۸    |
| الوفات ك                       | حضرت ابوبكر رضى الله عنه كامرض              | ۴۹    |
| ۷۸                             | تر يسطه سال کی عمر                          | ۵٠    |
| ق رضی اللہ عنہ ﴾               | ﴿ سيدناعمر فارو                             | ۵۱    |
| ۸۳                             | مخضرحالات                                   | ۵۲    |
| ٨٣                             | وفات واولا د                                | ۵۳    |
| ٨٣                             | اوليات عمر رضى الله عنه                     | ۵۳    |
| ٨٧                             | گذریوں کوعالم کا سلطان بنایا                | ۵۵    |
| رکاکل ۸۷                       | جنت میں حضرت عمر رضی اللّه عنه <sup>ا</sup> | ۲۵    |
| ٨٨                             | حضرت عمر رضى الله عنه كي آنسو               | ۵۷    |
| ۸۸                             | شاه روم کا خط                               | ۵۸    |
| ٨٩                             | حضرت عمر رضى الله عنه كا تفويل              | ۵۹    |

| ٨٩   | حضرت عمر رضى الله عنه كى اعمال خير ميس رغبت     | 7+ |
|------|-------------------------------------------------|----|
| 9+   | شراب کی حرمت کا نزول                            | 71 |
| 91   | عمر رضى الله عنه محدثِ امت ہیں                  | 44 |
| 98   | اے ساریہ! پہاڑ کی طرف ہوجاؤ!                    | 48 |
| 98   | ایک <sup>ج</sup> ن کا انو کھاواقعہ              | ۲۳ |
| 9∠   | مجاہرین کے کھانے میں برکت                       | ۵۲ |
| 9/   | حضرت عمر رضی الله عنداور ایک یهودی              | 77 |
| 99   | حضرت عمررضى اللهءنه كاخوف آخرت                  | 44 |
| 99   | عمر رضی اللہ عنہ جنت والول میں سے ہیں           | ۸۲ |
| 100  | حضرت عمررضی الله عنه کے روبر ومنکر نکیر کی حیرت | 49 |
| 1+1  | جنات کی تبلیخ اسلام                             | ۷٠ |
| 1.1  | حضرت عمر رضی الله عنه کی مردم شناسی             | ۷۱ |
| 1+0  | قبرستان پر گذر                                  | 4  |
| 1+0  | دریائے نیل کے نام خط                            | ۷٣ |
| 1+4  | آ گ کی تا بعداری                                | ۷۳ |
| 1-2  | بارش کی دعااوراس کی قبولیت                      | ۷۵ |
| 1•∠  | رستم پر حفزت عمر رضی الله عنه کا خوف            | 44 |
| 1+/\ | فتح مفركاسبب                                    | 44 |
| 1+9  | راهِ عزت ورفعت                                  | ۷۸ |
| 11+  | تين با تيں                                      | ۷٩ |

| ۸٠  | حضرت عمررضي الله عنه كااصول خلافت  | 111   |
|-----|------------------------------------|-------|
| ΔI  | ا شوقِ نماز                        | 111   |
| ۸۲  | محتاج کی مدد                       | IIT   |
| ۸۳  | حسریٰ کے کتگن                      | 11111 |
| ۸۳  | مسلمان کی قیمت                     | IIM   |
| ۸۵  | اہل آ سان کی خوشیاں                | 110   |
| ۲A  | حضرت عمر رضی الله عنه کی فکرِ آخرت | 110   |
| ٨٧  | سردارابل جنت                       | 110   |
| ۸۸  | اے عمر!اب بات بنی                  | 117   |
| ٨٩  | حضرت عمر رضى الله عنه كارعب        | 114   |
| 9+  | حضرت عمررضي الله عنه كاعلم         | 114   |
| 91  | ٱنخضرت الله المايم كاخواب          | 114   |
| 91  | دود ه کی تعبیر                     | IIA.  |
| 95  | فراستِ عمر رضی الله عنه            | IIA   |
| 914 | آيت حجابت كانزول                   | 119   |
| 90  | منافق كاجنازه                      | 119   |
| 97  | آخرى كمحات اوراطاعت رسول سلفياتين  | 114   |
| 92  | ﴿ سيدنا عثان غنى رضى الله عند ﴾    | ITI   |
| 9.4 | حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه    | 150   |
| 99  | شهادت                              | Irr   |

| IFY  | ازواج واولا د                                                   | 100  |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|
| IFY  | حضرت عثان رضى الله عنه كاقبول اسلام                             | 1+1  |
| 11/2 | عثان رضی الله عنه سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں!                    | 1+1  |
| 172  | سفارت رسول ملتَّ آيِلَيْم كااعز از                              | 1+1" |
| IFA  | حضور سليم أيلتم كاعتماديا فته صحابي                             | 1+14 |
| 119  | حضرت عثمان رضى الله عنه پہلے مهاجر                              | 1+0  |
| 119  | طلب علم كاجذبه اورشوق                                           | 1+7  |
| 114  | حضور ملتي لَيْهِ كَي حضرت عثمان رضى الله عنه مص محبت            | 1.4  |
| اسوا | ایک رکعت میں پورا قر آن                                         | 1•٨  |
| اسما | ہندوستان پرکشکرنشی کاارادہ                                      | 1+9  |
| 184  | خلافت کے بعد پلاخطبہ                                            | 11+  |
| IMM  | حضرت عثان رضي الله عنه كا آخرى خطبه                             | 111  |
| ١٣٣  | دورِفتن میں حضرت عثان رضی الله عند کی حالت                      | IIT  |
| ira  | حضرت عثمان رضى الله عنه اوراتباع سنت كاجذبه                     | 111  |
| ira  | مبارك انگوشي                                                    | ۱۱۳  |
| 124  | حضرت عثمان رضی الله عنه کی خوراک                                | 110  |
| 112  | حضرت عثمان رضی الله عنه کے لیے پرواندرضا                        | III  |
| IMA  | حضور اللهٰ إليِّم كي حضرت عثان رضي الله عند كے ليے والها نه دعا | 112  |
| 1179 | مىلمانوں كى خدمت كا جذبہ                                        | IIA  |
| 14.  | غزوہ تبوک کے لیے لشکر کی تیاری                                  | 119  |

| 114  | حضرت عثمان رضى الله عنه كي خلافت پرا تفاق                 | 14.   |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 171  | تواضع وانکساری کا پیکر                                    | ורו   |
| 177  | محبوب پیغبر ملالی آیا کی اداؤں پر فندا                    | Irr   |
| ١٢٣  | وخول جنت کی بشارت                                         | Irr   |
| Itr  | حضور الله البياري كامل انتاع                              | ١٣٣   |
| 110  | حفزت على رضى الله عنه كي حفزت عثمان رضى الله عند سے محبت  | الدلد |
| IFY  | حفرت عثمان رضی الله عند کے اعز ازات                       | 100   |
| 112  | حضرت عثمان رضی الله عنه کا دشمن الله دشمن ہے              | ira   |
| IFA  | حضرت عا ئشرضى الله عنها كے نز ديك مقام عثمان رضى الله عنه | IMA   |
| 119  | حفرت عثمان رضی الله عنه کی طرف سے دفاع                    | IMA   |
| 194  | حضرت عثمان رضی الله عنه کی عفت و پا کدامنی                | 102   |
| اسما | در بارخلا فت کامحاصره                                     | IMA   |
| ۲۳۱  | حفرت عثمان رضی الله عنه کی پرسوز تقریر                    | 1179  |
| Imm  | اے گوہر دل! سیل حوادث ندورنا                              | ۱۵۱   |
| Irr  | حضرت عثمان رضى الله عنه كالموقف                           | ۱۵۱   |
| Ira  | شہادت سے پہلے زیارت رسول الله ملتی آیا بی                 | 101   |
| 1174 | شهادت ِعثمان رضی الله عنه                                 | 100   |
| 12   | تجهيز وتكفين                                              | 101   |
| IFA  | آه! عثان                                                  | 101   |
| I۳۸  | حفرت عثمان رضى الله عنه كي وصيت                           | 100   |

| 102 | ﴿ سيد ناعلى المرتضى كرم الله وجهه ﴾                    | 11-9  |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|
| 169 | مخقر حالات                                             | +باا  |
| 14+ | ا شهادت                                                | IM    |
| ١٩٢ | از واح واولا د                                         | ורד   |
| 144 | حضرت على رضى الله عنه كا قبولِ اسلام                   | ١٣٣   |
| IAM | صفات على رضى الله عنه                                  | الدلد |
| arı | حضرت على رضى الله عنه كي شجاعت                         | ira   |
| 177 | مئله تقذير كي وضاحت                                    | الدلم |
| 144 | ایک یہودی کا قبولِ اسلام                               | الالا |
| 142 | حضرت على رضى الله عنه كي حضرت عمر رضى الله عنه سے محبت | IMA.  |
| AFI | حضرت على رضى الله عنه كى انصاف يبندى                   | 1149  |
| 149 | اوصاف فقيه                                             | 10+   |
| 14. | علم نحو کے موجد                                        | ا۵۱   |
| 121 | حضرت عمر رضى الله عنه كي حضرت على رضى الله عنه سے محبت | 101   |
| 141 | اے ابوتر اب! اٹھو                                      | 101   |
| 121 | میں آپ کا دوست اور بھائی بنوں گا                       | ۱۵۲   |
| 124 | حضرت على رضى الله عنه كي خوراك                         | ۱۵۵   |
| 121 | علی رضی الله عنه میرا بھائی ہے                         | 104   |
| 121 | حضرت على رضى الله عنه اورا ظهار حق كاجذبه              | 102   |
| 120 | ستاروں پہ جوڈالتے ہیں کمند                             | ۱۵۸   |

| 141  | ا یک انو کھی فضیلت                                                  | 109 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 149  | تین انو کھی خوبیاں                                                  | 14+ |
| 149  | ا گرعلی رضی الله عند مند ہوتے تو عمر رضی الله عند کے لئے ہلا کت تھی | וצו |
| 1/4  | حضرت على رضى الله عنداور مرحب نامى يهودي كاقصه                      | 144 |
| IAT  | دلچسپ مقدمه كاانو كها فيصله                                         | 148 |
| IAP  | اسلامی تاریخ کا آغاز                                                | IYM |
| ۱۸۳  | حضور مشجناً لِيَامَ كاحضرت على رضى الله عنه براعتما د               | arı |
| ۱۸۵  | حضرت على رضى الله عنه كي سخاوت                                      | IYY |
| YAI  | حضرت على رضى الله عنه كافضيح وبليغ خطبه                             | 144 |
| IAZ  | فاتح خيبر                                                           | AFI |
| IAA  | كرامت على رضى الله عنه                                              | 179 |
| 1/19 | حضرت عمر رضى الله عنه كے انتقال پر حضرت على رضى الله عنه كاغم       | 14. |
| 1/19 | بتشكن                                                               | 141 |
| 19+  | حضرت على رضى الله عنه كي قوت فيصله                                  | 121 |
| 191  | ﴿ سيدنا زبير بن العوام رضي الله عنه ﴾                               | 121 |
| 191  | مخضرحالات زندگی                                                     | 121 |
| 192  | شهادت                                                               | 140 |
| 1917 | بهادر بچه                                                           | IZY |
| 190  | حضرت زبير رضى الله عنه كى بها درى                                   | 144 |
| 190  | محافظ رسول الله ملتَّح ليَّهِ أَ                                    | 141 |
|      |                                                                     |     |

| 197         | حضرت زبير رضى الله عنه كاعشق رسول ملتي ليتيا             | 129  |
|-------------|----------------------------------------------------------|------|
| 197         | غزوهٔ بدر میں شرکت اورا ظهار شجاعت                       | 1/4  |
| 194         | حضرت زبيررضي الله عنه كازخم                              | ΙΔΙ  |
| 194         | میرے ماں باپتم پرقربان                                   | IAT  |
| 19/         | حضرت زبيررضي الله عنه كاخوف آخرت                         | iAm  |
| 19/         | حضرت زبیررضی الله عنه کی تھیتی ہاڑی                      | ۱۸۳  |
| 199         | حضور ملتَّيْ الْآلِيمَ كَي مِدايات برِعمل                | ۱۸۵  |
| 144         | روایت مدیث میں احتیاط                                    | YAI  |
| <b>***</b>  | حضرت عمررضى الله عنه كاحضرت زبيررضى الله عنه براعتاد     | 11/4 |
| 141         | حصرت زبير رضى الله عنه كى دولت                           | IAA  |
| r+r         | یبود یون کی شرارت                                        | 1/19 |
| <b>**</b> * | حصرت زبیررضی الله عند کے انصاری بھائی                    | 19+  |
| r+r         | حضرت زبیررضی الله عنه کی فکر آخرت                        | 191  |
| 144         | مجلس کا کفاره                                            | 191  |
| 1414        | حضرت زبير رضى الله عندكى تلوار                           | 191  |
| <b>**</b>   | حضرت زبير رضى الله عنه كي غيرت                           | 191  |
| r•0         | اے حراء ! تشہر جا                                        | 190  |
| 4+4         | جنہیں تونے بخشاہے ذوق خدائی                              | 197  |
| 4-4         | حضرت عثمان رضی الله عنه کے نز دیک مقام زبیر رضی الله عنه | 194  |
| 444         | پيكر جودوسخا                                             | 191  |

| 199         | حضرت عمر رضى الله عنه اورحضرت زبير رضى الله عنه كي محبت      | r+ 9 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 100         | داغ گنیں تو کیوں گنیں زخم کریں شار کیا                       | r+ 9 |
| 1-1         | مرحب یہودی کے بھائی یاسر کا قتل                              | 11+  |
| <b>*</b> ** | مشر کین کی بدحوای                                            | 11+  |
| r+r         | ز ور دار حمله                                                | 111  |
| 4+4         | فتح فسطاط                                                    | 711  |
| r+0         | حضرت زبیررضی الله عنه کی شهادت                               | rir  |
| 7+4         | ﴿ سيد ناطلحه بن عبيد الله رضى الله عنه ﴾                     | 110  |
| Y+4         | حضرت طلحه بن عبيدالله رضى الله عنه                           | 112  |
| <b>۲</b> +۸ | حضرت طلحه رضى الله عنه كے قبولِ اسلام كا دلچسپ واقعه         | 112  |
| r+9         | قبول اسلام پرمصائب                                           | 119  |
| 11+         | حضرت طلحه رضى الله عندكي امامت                               | 119  |
| 711         | حضرت طلحدرضى الله عنه اور حضرت عمر رضى الله عنه كا ايك دلچيپ | 114  |
|             | واقعه                                                        |      |
| 414         | خدم ِ <del>ف</del> لق کا جذبہ                                | 11.  |
| 414         | الے طلحہ! تم بڑے فیاض وتنی ہو!                               | 14.  |
| ۲۱۳         | عارلا كه كاصدقه                                              | 771  |
| 710         | العراء للمبرجا!                                              | rrr  |
| rit         | طلحه رضى الله عندنے جنت كوواجب كرليا                         | rrr  |
| 112         | أوجَبَ طَلُحَةً                                              | 222  |
| MA          | حضرت معاويه رضى الله عنه كے نز ديك مقام طلحه رضى الله عنه    | 227  |

| 777  | شهادت طلحەرضی الله عنه کی پیشین گوئی                    | 119         |
|------|---------------------------------------------------------|-------------|
| ***  | گرجیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی بازی مات نہیں            | 114         |
| 770  | فقهي معلومات كاشوق                                      | 771         |
| 770  | حفرت طلحه رضى الله عنه كي مجتهدانه بصيرت                | . ۲۲۲       |
| 777  | باعث نجات كلمه                                          | ***         |
| 777  | حضرت طلحه رضى الله عنه كي مهمان نوازي                   | 7717        |
| 112  | حضرت كعب رضى الله عنه كى حضرت طلحه رضى الله عنه سے محبت | 270         |
| 112  | حضرت طلحه رضى الله عنه كے معمولات                       | 44.4        |
| 111  | حضور سلفي آبلي كي معيت مين                              | 772         |
| 444  | حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ اور روایت حدیث            | 227         |
| 779  | شہداء کی قبروں پر ہے گزر                                | 779         |
| rr+  | ر دوجنتی                                                | 44.         |
| 141  | غزوه احدمين حضرت طلحه رضى الله عنه كى شهادت             | 471         |
| ۲۳۳  | غزوه احد كاايك ايمان افروز واقعه                        | <b>r</b> mr |
| ۲۳۳  | حفرت طلحد رضی الله عنه کی مدح میں کلام شعراء            | ۲۳۳         |
| PPY  | حضرت طلحه رضنی الله عنه کی شهادت                        | רשיין       |
| 172  | حضرت طلحه رضی الله عنه کے جسبہ خاکی کی حفاظت            | rro         |
| 1779 | ﴿ سيدناعبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه ﴾                  | ٢٣٦         |
| 141  | مخقىر حالات زندگى                                       | 1772        |
| tri  | وفات                                                    | ۲۳۸         |

| rrr  | حضرت عبدالرحمٰن رضي الله عنه كي خود داري                         | 429 |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 444  | حضرت عبدالرحمٰن رضي الله عنه كا نكاح                             | ۲۳۰ |
| 444  | لشکری تیاری میں مدد                                              | 771 |
| 444  | حضور سلني آياكم كاطويل تجده ارحفرت عبدالرحمن رضى الله عنه كاغم   | 464 |
| ۲۳۵  | فرشتوں کے ذریعہ حضرت عبدالرحن رضی اللہ عنہ کی مدد                | 444 |
| rra  | حفزت عمر رضى الله عنه كاحفزت عبد الرحمٰن رضى الله عنه پراعماد    | trr |
| 44.4 | حضور سلني لَيْلِم كاحضرت عبدالرحمن رضى الله عندك بيجهي نماز رهنا | tra |
| rry  | ازواج مطهرات کی کفالت                                            | ٢٣٦ |
| 447  | حضرت عبدالرحمٰن رضي الله عنه كا تقويل                            | 447 |
| rm   | ا بوجهل كاقتل                                                    | ۲۳۸ |
| 41.4 | علمی وسعت                                                        | 449 |
| 119  | حضرت عمر رضى الله عنه كے نز ديك مقام عبدالرحمٰن رضى الله عنه     | 10+ |
| 10+  | حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنه تیار داری کرتے ہیں                  | 101 |
| 10+  | فراست عبدالرحمن رضى الله عنه                                     | tor |
| roi  | حضرت عبدالرحمن رضى الله عنه كي قوت حافظه                         | tor |
| rai  | حضرت عبدالرحمن رضى الله عنه كي صفت عدالت                         | rar |
| rom  | حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عند کی جہاد کے لئے روائگی اور فتح       | 100 |
| ror  | صف اول کے نمازی                                                  | 107 |
| rom  | وقف ہے ذہن فقط تیرے تصور کے لئے                                  | 102 |
| rar  | پیکرصدق وصفا                                                     | 101 |

| raa | سخاوت بے کنار                                                | 109         |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|
| raa | حفزت عبدالرحمٰن رضي الله عنه كي بياري                        | <b>۲</b> ۲+ |
| ray | انفاق فی سبیل اللّٰد کا جذبه                                 | 141         |
| ray | غزوه تبوک میں مال و جان کی قربانی                            | 777         |
| 102 | حصرت عبدالرحمن رضى الله عنه كي حصرت عمر رضى الله عنه سے محبت | 444         |
| ran | حفزت عبدالرحمٰن رضی الله عنه گشت کرتے ہیں                    | ۲۲۳         |
| 109 | احکامات خداوندی پرمل کا جذبه                                 | 240         |
| 109 | حھیپ گئے آپ کہال حشریہ برپا کرکے                             | 777         |
| 141 | ﴿سيد ناابوعبيده بن الجراح رضى الله عنه ﴾                     | 722         |
| 444 | مخضر حالات زندگی                                             | 447         |
| 444 | حليه                                                         | 444         |
| 444 | اولادوازواج                                                  | 1/2+        |
| 444 | حضور سلتَّهُ إَلَيْم كاعتماد ما فته صحابي                    | 121         |
| 444 | د بوقامت مجھلی                                               | 121         |
| PYY | حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مقام صدیق اکبررضی        | 121         |
|     | اللَّدعنه                                                    |             |
| 777 | حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ جزیہ وصول کرتے ہیں                | 121         |
| 742 | اس امت کے امین                                               | 721         |
| AY4 | حضرت ابوعبيده رضى الله عنه كامبارك خط                        | 120         |
| 749 | حضرت ابوعبيده رضى الله عنه كي سخاوت                          | 124         |
| 12. | مقام ابن جراح رضی الله عنه                                   | 144         |

| 121              | قرآن وسنت کے معلم                                             | 141   |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 121              | بدی مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ در پیدا                      | 129   |
| 121              | حضرت ابوعبیده رضی الله عنه کی امارت میں کشکر کی روانگی        | 1/4   |
| 121              | حضرت عمر رضى الله عنه كي طرف حضرت ابوعبيده رضى الله عنه كاخط  | 1/1   |
| 120              | حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرے خط کا جواب                       | MY    |
| 144              | حضرت عمر رضی الله عنه کے نز دیک حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنه کا | M     |
|                  | مقام                                                          |       |
| 122              | ابوعبيده رضى الله عنه كاجذبه رضائے اللي                       | 17.17 |
| 121              | فكرآ خرت كے آنسو                                              | MA    |
| 129              | قبرتك يبنيخ كاسامان                                           | 444   |
| 129              | حضور الله يَالِيَمُ كَي حضرت الوعبيده رضى الله عنه معبت       | 11/4  |
| 1/4+             | مجھ کوملی ہے اپنی خرر مدتوں کے بعد                            | MAA   |
| 1/4              | ارشا دِرسول اللهُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَي عظمت                   | 1/19  |
| MI               | اسلام کی خاطر والد کاقتل                                      | 1/1.  |
| MI               | زنده بنام محبت كابهار بيدم تك                                 | MI    |
| M                | حضرت ابوعبيده رضى الله عنه كا پراثر خطبه                      | 17.1  |
| M                | روى قاصد كااسلام قبول كرنا                                    | 17.1  |
| rar <sup>e</sup> | عیسائیوں کے دل پر حکومت                                       | 17/1  |
| t/\r'            | پيغام أجل كي آمد                                              | 710   |
| MY               | حضرت ابوعبيده رضى الله عنه كى انقال سے قبل وصيت               | ۲۸۹   |
| MA               | ﴿ سيد تاسعد بن الى وقاص رضى الله عنه ﴾                        | MZ    |

| MA         | مخضر حالات زندگی                                   | 1/19          |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1/19       | وفات                                               | <b>17</b> /19 |
| 19+        | قبول اسلام كاواقعه                                 | <b>19</b> +   |
| 791        | انصارے محبت کی وجہ                                 | 191           |
| 797        | ا حصول علم كا جذبه                                 | 791           |
| 490        | حفرت سعدرضي الله عنه كي حضور مالله البيائي سي محبت | 191           |
| 190        | حضرت سعدرضي الله عنه كي والده كا قصهء نارافعنگي    | 797           |
| 797        | اسلام کے لئے پہلاخون                               | 191           |
| 192        | حضرت سعدر صنى الله عنه اور قبوليتِ دعا             | 191           |
| 191        | اس کا اثر اگرمیرے کردار میں نہ ہو                  | 191           |
| 199        | ز مدوتقو کی کاامتمام                               | 490           |
| ۳.,        | نيكيوں كابدله                                      | 190           |
| ۳۰۱        | قوت حافظه                                          | 190           |
| ۳۰۲        | مخقر گر پراژ                                       | 494           |
| ۳۰۳        | كرامت سعدرضي الله عنه                              | 794           |
| m. h.      | حفرت سعد رضی الله عنه پېره دیتے ہیں                | <b>19</b> 4   |
| r.0        | دولمی اور دو مخضر رکعتیں                           | 491           |
| <b>P+4</b> | فرشتوں کی زیارت                                    | 191           |
| ٣٠٧        | اے سعد! تیر چلاؤ                                   | 199           |
| ۳•۸        | بہلے تیرانداز                                      | <b>199</b>    |

| ۳          | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے محبت | <b>r</b> -9 |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ۳          | تلخابہ حیات میں کتنی مٹھاس ہے!                               | ۳۱۰         |
| ۳•۲        | حضرت عمر رضى الله عنه كے مزد يك مقام سعد رضى الله عنه        | اا۳         |
| r.r        | حضرت سعدرضي الله عنه كي بددعا                                | MIL         |
| p=+p=      | بح ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے                           | mm          |
| P+4        | میرے دل تزیں کو مگرغم ہی راس ہے                              | ساس         |
| P+4        | زیاده آز مائش کس پرآتی ہیں؟                                  | ۳۱۵         |
| 4-4        | حضرت سعد رضی الله عنه کی اپنے بیٹے کونھیجت                   | ۲۱۲         |
| r-A        | غیرالله کافتم کی تلافی                                       | ٣14         |
| <b>M-V</b> | حضرت عمر رضى الله عنه كي حضرت سعد رضى الله عنه كووصيت        | ۳۱۸         |
| 111        | حفزت سلمان رضى الله عنه كي حضرت سعدرضي الله عنه كونفيحت      | 119         |
| .111       | سب سے پہلے تیرانداز                                          | ۳۲۰         |
| 414        | ایک تیرتین شکار                                              | 771         |
| mim        | حضرت سعدرضی الله عنه کی بھوک                                 | ٣٢٢         |
| mim        | حضرت سعدرضي الله عنه كاخطبه                                  | mrm         |
| مااند      | وفات ونجبيز وتكفين                                           | ۳۲۳         |
| 210        | ﴿سيدناسعيد بن زيدرضى الله عنه ﴾                              | 770         |
| 11/2       | مخقر حالات زندگی                                             | ۳۲۹         |
| 11/2       | وفات                                                         | <b>77</b> 2 |
| MZ         | قبول اسلام اورمصائب                                          | ۳۲۸         |

| 779   | فاروق اعظم رضى الله عنه كے قبول اسلام ميں حضرت سعد رضى الله | MIA  |
|-------|-------------------------------------------------------------|------|
|       | عنه کا حصه                                                  |      |
| 144   | غزوه بدريس عدم شركت كي وجه                                  | 444  |
| ۲۳۱   | حفرت معیدرضی اللہ عنہ کے جنگی کارنامے                       | ~~~  |
| ۲۳۲   | ليلى بھى ہم نشیں ہوتو مخمل نہ کر قبول                       | ۳۲۲  |
| ۲۳۳   | حضرت معيد رضى الله عنه ك_آنسو                               | men  |
| 444   | اک دم کی زندگی بھی محبت میں حرام                            | mth  |
| rra   | كرامت سعيدرضي اللهءنه                                       | mr2  |
| ۲۳۲   | ول الل جنت كاجبل حراء يراجماع                               | 1111 |
| 12    | ایک عظیم فتنه کا تذکره                                      | 444  |
| ۲۳۸   | حضرت سعيد رضى الله عنه كوفه كي جامع متجديين                 | ٣٢٩  |
| 129   | على ش<br>على ش                                              | mm.  |
| 14.   | حضرت سعيدرضي الله عنه كے والد كا واقعہ                      | mmi  |
| اسما  | توحيديه ناز                                                 | rrr  |
| rrr   | حفرت معیدرضی الله عنه کے والد کو جنت کی بشارت               | rrr  |
| ٣٣    | تجهيز وتكفين                                                | mmm  |
| דויוי | فهرس المراجع                                                | mmh  |

## ﴿مقدمه

حروصلوة کے بعد!

دین اسلام کا بنیادی مقصدلوگوں کوسید ہے راستہ کی طرف راہنمائی فراہم کرنا اور انہیں باطل کی گھٹاٹوپ تاریکیوں سے نکال کرخت کی دیدہ زیب روشنیوں میں لانا قرار دیا گیا ہے۔اس کے نتیجہ میں انہیں دنیا وآخرت کی نعتوں سے سرفراز کرنا،سعادت دائمی کا حامل بنانا اوراکی صالح و یکتامعاشرہ کا قیام ہی اسلامی نظریہ حیات ہے۔

ای مقصد کی بھیل کیلئے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی سرکار دو عالم حضرت محمد ملتی آیا کی مبعوث فرمایا۔ آپ کی بعثت کے مقصد کو داضح الفاظ میں اجا گر کیا اور فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ

الله و أَيُزَرِّكِيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُبِينٍ ﴾
(الجمعة: ٣)

"وبى تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے (محمر کو) پینمبر
(بناکر) بھیجا جوان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و عکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے
پہلے تو یہ لوگ صریح گر ابی میں تھے۔ "(ترجمدان مولانا فتح محمد جالندھری)

لہذالوگوں کوتو حید وعبادت الہی کی طرف دعوت دینا، لوگوں کے نفوس کا تزکید و تربیت اور نفوس انسانی اور معاشرہ کو بگاڑنے والی ہر چیز کا قلع قمع کرنا، آنخضرت ملٹی آئی کی مقصد رسالت قرار دیا گیا۔ سرکار دو عالم ملٹی آئی نے اس مقصد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر دن رات ترویج اسلام کیلئے جدوجہد فر مائی۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب ملٹی آئی کی لا ثانی قربانیوں، مخلصانہ جدوجہد اور للہیت سے بھر پور محنت و دعوت کو قبول فر مایا اور ایک مبارک جماعت کو کھڑا کیا جومقعد پیغیبر ملٹی آئی کی وروئے زمین پرخق کی معدا کو بلند کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس جماعت پیغیبر کے تربیت یا فتہ افراد نے دین حنیف کی آبیاری کے لئے نفس وفیس کو قربان کیا اور پرچم اسلام کو کفر کے قلعوں میں گاڑ کر حملیا۔

جونہی ایمان نے ان کے دلوں میں جگہ پکڑی پیلوگ خدائے وحدہ لاشریک لہ پریفین محکم کی نعمت عالیہ ہے سرفراز ہوتے چلے گئے اور قر آن کی زبانی ان کی عظمت کے زمزے گونچنے لگے:

﴿ وَالسَّابِ قُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْانُصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنُصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنُصَارِ وَالَّذِيْنَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضوا عَنْهُ وَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضوا عَنْهُ وَ اعَدَّلُهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِيلُولُ الْمُنْ ال

مہا جرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیک
کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا
سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لئے باغات تیار کئے ہیں جن کے
ینچ نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیا بی

ایک جگہ عدالت وعظمت صحابہ رضی الله عنہم کا یوں اعلان ہوتا ہے:

﴿ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْإِيْمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكَرَّهَ إِلَيْمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيْكَ هُمُ الرَّهِدُونَ ﴾ الرَّهِدُونَ ﴾ الرَّهِدُونَ ﴾

''لیکن خدانے تم کوالیمان عزیز بنا دیا اوراس کوتمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافر مانی سے تم کو بے زار کر دیا ، وہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔''

بدارشادر بانی بھی ملاحظہ ہو:

وَمُحَمَّةُ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَّةُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَدًا يَيْتَغُونَ فَضُلاً مِّن اللّهِ وَرِضُواناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي اللّهُجِيلِ ﴾ (الفتح: ٢٩) مَنْلُهُمْ فِي اللّهُجِيلِ ﴾ (الفتح: ٢٩) مَنْلُهُمْ فِي اللانجيلِ ﴾ (الفتح: ٢٩) مَنْلُهُمْ فِي اللانجيلِ ﴾ (الفتح: ٢٩) مَن مُحمد خداك يَغِمر بين اور جولوگ ان كساتھ بين وه كافرول ك حق بين توسخت بين اور آپن مين رخم دل (اے ديكھنے والے) تو ان كود يقت بين اور خدا كا ان كور يقت بين اور خدا كا ان كور يقت بين اور خدا كا ان كي بينا نول بر ختان برائي مور مين ان كے يهن اوصاف ان كى بينا نول بر نشان برائي مور مين ان كے يهن اوصاف تورات اور انجيل مين (مرقوم) بين "

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہورزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن

ہرمسلمان کیلئے اسوہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنانا اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ حضرت ابوبکر گی صدافت، حضرت عمر کی عدالت، حضرت عثمان کی حیاء، حضرت علی کی شجاعت، حضرت حسن کی نزمی ، حضرت حسن کی خواج کی مضرت عبداللہ بن مسعود کی فقاہت، حضرت عبداللہ بن عمر کی اتباع سنت، حضرت عبداللہ بن عبال کی طلب علم ، حضرت عبدالرحمٰن کی سخاوت، کی اتباع سنت، حضرت عبداللہ بن عبال کی طلب علم ، حضرت ابوبریر اُن کے توکل ، حضرت سعد کی جانماری ، حضرت ابوبریر اُن کے توکل ، حضرت امیر محاویہ کے انداز حکم انی کو اپنی زندگی کے لئے مشعل راہ حضرت ابوذر گاز ہداور حضرت امیر محاویہ ایسا ستارہ ہے جو باطل کی گھٹا تو پ تاریکیوں میں راہنمائی فراہم کرسکتا ہے۔

حفرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی اتباع و پیروی کو اپنانے کے لئے مسلمانوں کو جن اسباب کی ضرورت ہے ان میں سب سے زیادہ اہمیت ان عظیم ہستیوں کی سیرت وحالات کے مطالعہ کو حاصل ہے۔ بید مطالعہ ہمیں ایسے لوگوں کے حالات سے روشناس کراتا ہے جن کے دل نور ایمان سے روشن، جن کی پیشانیاں جود عاشقانہ سے مزین، جن کے دل حب خدا اور حب رسول سے سرشار، جن کی زبانیں ذکر الہی سے تروتازہ اور جن کے اعضاء طعاعت الہی سے مہکتے دکھائی دیتے ہیں۔

زیرنظر کتاب حضور ملی الی کے صحبت یافتہ دس ایسے بہترین افراد کے تذکرہ پر مشتمل ہے جن کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی۔ان حفزات کی زندگ کے روشن ترین پہلوؤں کو اس کتاب میں سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے اور عالم اسلام کی ان عظیم ہستیوں کے واقعات کو سیروتاریخ اور حدیث کی مستند کتابوں کے حوالہ سے قلمبند کیا گیا ہے۔

عشرہ مبشرہ کی سوانح پر مشتمل ذخیرہ اردو ادب میں کچھ کتابیں موجود ہیں جو اختصار کے باوجود حضرات عشرہ مبشرہ کا تعارف کرانے کی صلاحیت رکھتی ہیں لیکن زیرنظر کتاب کو واقعاتی طرز تحریم میں جمع کیا گیا جو قارئین کے لئے زیادہ دلچیسی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس مجموعہ میں یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ ان حضرات کی زندگی قدر تے تفصیل کے ساتھ سامنے آسکے۔ واقعاتی طرز تحریراور مجموعہ کی ضخامت اس کتاب کو اس موضوع پر کہمی گئی دوسری کتابوں سے متاز کر دیتی ہے۔

### كتاب كى ترتيب وخصوصيات

- (۱) دافعات کوجع کرنے میں حدیث وسیر کی متند ترین کتابوں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ نیز عربی اور بنیا دی ماخذ کوتر جیح دی گئی ہے۔
- (۲) اگر کسی مقام پر کوئی بات قابل وضاحت معلوم ہوئی تو معتمد شروحات وتعلیقات کے حوالہ سے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔
- (۳) عشرہ مبشرۃ میں سے ہر صحابیؓ کے واقعات کوالگ الگ ذکر کیا گیا اور واقعات کے تذکرہ سے پہلے ان کے مختصر حالات زندگی بھی رقم طراز کر دیۓ گئے ہیں۔
- (۴) کتاب کے آغاز میں قرآن و حدیث کی روثنی میں مختصراً فضائل صحابہ گا باب باندھا گیاہے۔
- (۵) جو احادیث و واقعات حدیث کی نو کتابوں (بخاری،مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترفذی، ابن ماجه،موطا مالک، دارمی،منداحد) سے لئے گئے ہیں انکا''رقم الحدیث' بھی ذکر کر دیا گیا ہے اور بیتر قیم''ترقیم العالمیة'' کے اعتبار سے
- (۲) تنظیط قاری کے لئے بعض مقامات پرموقع محل کے مطابق اشعار کا اضافہ کیا گیا ہے۔

میں اس مقدمہ میں اپنے ان محسنین کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں جن کی راہماً کی مر پرسی اور مشاورت اس کتاب کی ترتیب میں معاون رہی۔ان میں سرفہرست

میرے محترم استاد مولانا ناظم اشرف صاحب دامت برکاتهم (مدیر بیت العلوم) ہیں جن کے ایماء پر اس کام کوشر وع کیا گیا اور اس کی مشاورت اور سر پرسی شامل حال رہی اللہ تعالی انہیں اور ان کے تمام معاونین کو اس عمل خیر کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ نیز میں اپنے مشفق ومربی استاد محترم مفتی عبداللہ یاسر صاحب کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے مسودہ کا تفصیلی جائزہ لیا اور قیمتی ہدایات سے آگاہ فرمایا۔ اللہ تعالی انہیں بھی خزانہ غیب سے انعامات کا فیضان بخشے۔

زیرنظر کتاب ہر لحاظ ہے ایک طالب علمانہ کاوش ہے اور بیقنی طور پر قلم لغزشات ہے محفوظ نہیں کیونکہ بقول حریری'' زیادہ ہولئے والا شاذ و نادر ہی غلطی سے بچتا ہے اور اس کی غلطی پر پردہ بھی نہیں ڈالا جاتا۔''لہذا اگر اس کتاب کے مطالعہ کے دوران کوئی لغزش نظر آئے تو اسے راقم کی کوتا ہی اور شیطانی مکر پرمجمول کرلیا جائے اور اگر مثبت پہلوسا منے آئے تو یہ اللہ کافضل اور راقم کے بروں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔
اندانے بیاں گرچہ ذرا شوخ نہیں ہے

اندازِ بیاں کرچہ ذرا شوح میں ہے شاید کہار جائے تیرے دل میں مری بات

ابن سرورمحد اولیس

# ﴿ عشر ہ مبشر ہ رضی اللہ عنہم کے فضائل ﴾ (آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی کی روثنی میں ) ﴿ آیات قرآنیہ )

(1) الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ أُولَئِكَ اللَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُ مُ لِلتَّقُولى ﴾ (الحجرات: ٣)

''خدانے ان کے دل تقویٰ کے لئے آز مالئے ہیں۔''

(٢) ايك اورمقام پرارشادر بانى سے:

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ النَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَ النَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَ اعَدَّلُهُ مُ جَنْبِ تَجُرِى تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا ابَدًا فَإِلَى الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (التوبه: ١٠٠)

''جن لوگوں نے سبقت کی (لیعنی سب سے) پہلے (ایمان لائے)
مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیک
کاری کے ساتھ انکی پیروی کی خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے
خوش ہیں اور اس نے ان کے لئے باغات تیار کئے ہیں جن کے
یئے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بری کامیا بی

(٣) صحابة كرامٌ سے الله تعالى كابدوعده بھى الماحظ فرمائيں شے الله تعالى نے بورا فرمايا: ﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ الْمَنْوُ الْمِنْدُ وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيُسَتَخُلِفَنَهُمْ فِي الْآرُضِ كَمَا استَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ وَ لَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ وَ قَبُلِهِمُ وَ لَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ وَ لَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ وَ لَيُبَلِهِمُ وَ لَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ وَ لَيُبَلِقِنَهُمُ الَّذِي ارْتَطَى لَهُمْ وَ لَيُبَلِقِنَهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمُنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشُرِكُونَ بِي

''جولوگتم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے ان نے ان کے لئے پیند کیا ہے متحکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعدان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کی چیز کوشریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکردار بیں۔''

(۳) الله تعالى في صحابه كرام كو حضور ملتى الله كامشير بنا كران كى عزت وعظمت ميس اضافه فرمایا:

﴿ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُلَهُمْ وَ شَاوِرُهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ (ال

''تو ان کومعاف کر دواوران کے لئے (خداسے)مغفرت مانگواور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو۔''

شَطْاَهُ فَازَرهُ فَاسْتَغُلَظَ فَاسْتُولى عَلَى سُوْقِهِ يُغْجِبُ الزُّرَّاعَ

(۵) ان حفرات كاخلاق حنى كاتذكره الدائيس فرمايا: ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلاً مِنَ اللَّهِ وَ رَضُواناً سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْآنِجِيْلِ كَزَرُع اَخُرَجَ مَثَلُهُمْ فِي الْانْجِيْلِ كَزَرُع اَخُرَجَ مَثَلُهُمْ فِي الْانْجِيْلِ كَزَرُع اَخُرَجَ

لِيَغِينظَ بِهِمُ الْكُفْرَةَ وَ عَدَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمُ مَغُفِرةً وَ اَجُوا عَظِيمًا ﴿ (سورة الفتح: ٢٩) الصَّلِحْتِ مِنْهُمُ مَغُفِرةً وَ اَجُوا عَظِيمًا ﴾ (سورة الفتح: ٢٩) "دم مذاكي يغيم بين اور جولوگ ان كے ساتھ بين وه كافروں كے حق مين تو سخت بين اور آپن مين رحم دل (اے ديكھنے والے) تو ان كو ديكھتا ہے كہ خدا كے آگے جھكے ہوئے سربجود بين اور خدا كا فضل اور اس كی خوشنود كی طلب كررہے بين كثرت بحود كی وجہ سے ان كی پیشانيوں مين نشان پڑے ہوئے بين اوصاف انجيل مين بين (وه) ان كی پیشانيوں مين نشان پڑے ہوئے بين اوصاف انجيل مين بين (وه) گويا ايك هيتي بين جس نے (پہلے زمين سے) اپني سوئی نكالی۔ پھر گويا ايك هيتي بين جس نے (پہلے زمين سے) اپني سوئی نكالی۔ پھر اس كومضوط كيا۔ پھر موثی ہوئی اور پھر اپنی نال پرسيدھی كھڑی ہوئی وارگی کوئی وارکی کھنتی والوں كونوش كرنے تاكہ كافروں كا جی جلائے ، جولوگ ان مين سے ايمان لائے اور نيك عمل كرتے رہے ان سے خدا نے ان مين سے ايمان لائے اور نيك عمل كرتے رہے ان سے خدا نے گنا ہوں كی بخشش اور اج عظیم كاوعدہ كيا ہے۔ "

(۲) الله تعالیٰ نے تمام صحابہ کرامؓ کے دلوں میں ایمان کی محبت اور کفروفت اور گناہوں کی نفرت ڈال دی تھی: نفرت ڈال دی تھی:

> "لیکن خدانے تم کو ایمان عزیز بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے اور کفر اور گناہ اور نافر مانی سے تم کو بے زار کر دیا ہے۔ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ (یعنی) خداکے فضل اور احسان سے۔ اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔"

#### (2) ایک اور مقام پرارشادر بانی ہے:

﴿لَقَدُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَٱنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَٱنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَ الشَّهُ السَّهُمُ فَتُحًا قَرِيبًا وَ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّا خُذُونَهَا وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا ﴾ (الفتح: ١٩-١١)

''(اے پیغبر) جب مون تم سے درخت کے پیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو (صدق وخلوص) ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کرلیا تو ان پرتسلی نازل فر مائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی اور بہت سی تشمیل جو انہوں نے حاصل کیس اور خدا غالب حکمت والا ہے۔''

#### (۸) الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَ الْمُوالِهِمُ يَانَعُونَ فَضُلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضُواناً وَ يَنْصُرُونَ اللّه وَ رَصُواناً وَ يَنْصُرُونَ اللّه وَ رَصُواناً وَ يَنْصُرُونَ اللّه وَ رَصُواناً وَ يَنْصُرُونَ اللّه وَ رَسُولَكُ أُولَايَكُ مُنَ السَّدِقُونَ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّ أَا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنُ قَبْلِهِمُ وَلاَ يَجِدُونَ فَلَايُمَانَ مِنُ قَبْلِهِمُ وَلاَ يَجِدُونَ فَي اللهِمُ مُحَاجَةً مِنَّا أُولُونًا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى النَّفُسِهِمُ وَلاَ يَجِدُونَ فَي صُعْدَ اللهِمُ فَاولَائِكَ فَي اللهُمُولَةُ وَ مَنْ يُوقَ شُحَ نَفُسِهِ فَاولَائِكَ فَاللهُ اللهُمُولَةُ وَنَ اللهُ اللهُ اللهُمُولَةُ وَنَ اللهُ وَلَائِكَ اللهُمُولَةُ وَنَ اللهُ اللهُ

''ان مسلمان تارک الوطن کے لئے بھی جواپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیتے ہیں۔ (اور) خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب گار اور خدا اور اس کے پیغیمر کے مددگار ہیں۔ یہی لوگ سے (ایماندار) ہیں اور (ان لوگوں کے لئے بھی) جو مہاجرین سے پہلے (جمرت کے) گھر (لیعنی مدینے) میں مقیم اور

ایمان میں (مستقل رہے) اور جولوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھان کو ملااس سے اپ دل میں کچھ خواہش (اور خلش) نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کوخود احتیاج ہو اور جو شخص حرص نفس سے بچالیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد یانے والے ہیں۔"

#### (٩) ايك مقام يرفرمايا:

هِمِنَ الْمُوَمِّ مِنْ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ فَمِنُ الْمُوَمِّ اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْ اللهُ مَنُ يَّنَتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا فَمِنهُمُ مَنُ يَّنَتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيلاً لِيَحُورَى الله الله الصَّدِقِيُنَ بِصِدُقِهِمُ وَ يُعَذِّبَ اللهُ كَانَ عَفُورًا اللهُ كَانَ عَفُورًا اللهُ كَانَ عَفُورًا اللهُ كَانَ عَفُورًا وَيُعُوبُ عَلَيْهِمُ إِنَّ الله كَانَ عَفُورًا وَيَعُوبُ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُورًا وَيَعُوبُ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُورًا وَيَعُوبُ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُورًا اللهُ اللهُو

''مونین میں کتے ہی ایسے خص ہیں کہ جواقر ارانہوں نے خدا سے
کیا تھا ان کو چے کر دکھایا تو ان میں بعض ایسے ہیں جواپی نذر سے
فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انظار کر رہے ہیں اور انہوں نے
اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تا کہ خدا چوں کو ان کی سچائی کا بدلہ
دے اور منافقوں کو چائے تو عذا ب دے (چاہے) تو ان پر مہر بانی
کرے۔ بے شک خدا بخشنے والا مہر بان ہے۔''

# ﴿ احادیث نبویه ﴾

(١) حضور اقدس الله الله في أيام في ارشاد فرمايا:

﴿ حير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ﴾ ل

''بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں، ان کے بعد وہ لوگ جو میرے زمانہ کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے اور پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔''

(۲) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندروایت کرتے ہیں که حضور سلی الله ایکا نے ارشاد فرمایا:

﴿لاتسبّوا اصحابي فلو ان احد كم انفق مثل احد ذهبامابلغ مدّاحد هم ولا نصيفه ﴾ ٢

''میرے صحابہ کو برا بھلامت کہو، اگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے ان کے اعمال کے برابر یا نصف کو بھی نہیں پڑنچ سکتا۔''

(٣) حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندروايت كرتے مين:

﴿ بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره الى قبة ادم يسمان اذقال الاصحابه اترضون ان تكونوا ربع اهل الحنة قالوا بلى قال افلم ترضوا ان تكونوا ثلث اهل الجنة قالوا بلى قال فوالذى نفس محمد بيده انى

ل رواه البخارى (۲۳۵۷)، (۲۳۵۸) ومسلم (۳۷۰۳) و الترفذى (۲۱۴۷)، (۲۱۴۸) والنسائى (۳۲۳)واپوداؤو(۳۳۸)واحد(۱۸۹۷)، (۱۸۹۹۳)، (۱۹۰۵)، (۱۹۰۵)

ع رواه البخاري (۳۳۹۷) ومسلم (۱۲۷۱) والترندي (۳۷۹۷) وابوداؤد (۳۹ ۴۹) وابن ماجه (۱۵۷) و احمد (۱۷۹۵)، (۱۰۹۴)، (۱۱۸۸)

لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة

"ایک مرتبه حضور ملٹی ایکی چڑے کے ایک قبہ سے میک لگائے تشریف فرمائے کہ ایپ اصحاب سے ارشاد فرمایا" کیاتم اس بات پرراضی ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھائی ہو؟" عرض کیا" کیوں نہیں!" پھر فرمایا" کیاتم اس پرراضی ہو کہ تم اہل جنت کا تہائی ہو" عرض کیا کیوں نہیں! فرمایا" اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان کے ایجھے امید کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے۔"

(4) حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضور میں اللہ ایک آدمی ہے۔ سوال کیا:

> ﴿ای الناس خير؟﴾ "سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟"

> > آپ ملتي المياني الم في المايا:

﴿القرن الذي انافيه ثمر الثاني ثمر الثالث﴾ <sup>ع</sup> ''وه زمانه جس مين مين مول پير دوسرا پيرتيسرا''

ل رواه البخاري (١١٥١) وسلم (٣٣٣) والترندي (٢٣٧٠) وابن ماجر (٣٢٤٣) واحمد (٣٣٤٩)

ع رواهملم (۱۹۰۴) واتد (۱۷۰۴)

س رواه الرندي (١٤٦٤)واحد (١٠١١)

''میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو! میرے بعدان کو طعن و تنقید کا نشانہ نہ بنانا، جس نے ان سے مجت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے مشمنی رکھی اس نے میری دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھی۔ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا عنقریب اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا۔''

(٢) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين مين في رسول ملي الله كوفرمات موسطا:

﴿لا تمس الناد مسلما رآنی ورای من رآنی ﴾ لله ''جہنم کی آگ اس مسلمان کوئیس چھوسکتی جس نے مجھے دیکھایا مجھے دیکھے ہوئے کودیکھا۔''

(2) حضور ملكي المانية

همامن احدٍ من اصحابي يموت بارض الابعث قائدا ونورً الهم يوم القيامة ﴾ ع

''میرا کوئی صحابی کسی علاقہ میں بھی انقال کرے اسے قیامت کوان لوگوں کے لئے راہنمااورنور کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔''

(٨) حضرت ابن عمر رضى الله عندروايت كرتے بي حضور اللهُ اليَّامِ في ارشاد فر مايا:

﴿اذارايتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شرّكم ﴾ على الله على الل

ا رواه الرندي (۲۷۹۳)

ع رواه الترندي (۲۸۰۰)

س رواه التر فرى (١٠٨٠)

''جبتم ایسے لوگوں کودیکھوجومیرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم ان سے کہوکہ تبہارے شریر اللہ کی لعنت ہو۔''

(٩) حفرت عرباض بن سار بدرضی الله عند فرماتے بیں کدایک مرتبہ حضور اقدس سلی ایک آئے آئے نے چاشت کی نماز کے بعد ہمیں ایسا پراٹر وعظ فرمایا کہ جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل ڈرگئے۔ایک آدمی نے کہا'' بیتو کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، یارسول الله سلی آئیلی آئیلی آئیلی کیا وصیت فرماتے ہیں؟''رسول الله نے فرمایا:

وارصيكم بتقوى الله والسمع الطاعة وان عبد حبشى فانه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا واياكم و محدثات الامور فانها ضلالة فمن ادرك ذلك منكم فعليه بسنتى سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بانو اجذها

"هیستهیس الله تعالی کے تقوی اور امیر کی اطاعت وفر مال برداری
کی وصیت کرتا ہول خواہ امیر کوئی عبثی غلام بی کیول نہ ہو، جوتم میں
سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تم پر لازم ہے کہ
دین میں پیدا کی جانے والی نئ نئ باتوں سے دور رہو کیونکہ یہ گراہی
ہے۔ جس کا کمی بدعت سے سامنا ہوتو اس پر میری اور میر سے
ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو اپنانا لازم ہے، اس سنت کو مضبوطی سے
تقامے رکھو۔"

ایک مرتبه حفرت سعید بن زید نے لوگوں سے فرمایا کدرسول الله ملی ایک مرتبه حفرت سعید بن زید نے لوگوں سے فرمایا:

وعشرة في الجنة ابوبكر في الجنة وعمر في الجنة وعشرة وعمر في الجنة وعثمان وعلى والزبير وطلحه وعبدالرحمن و ابوعبيدة

وسعد بن ابی و قاص ﴾

"دس آ دمی جنتی بیں ابو کر"، عثمانٌ، علیٌ، زبیرٌ، طلیؒ، عبدالرحمٰنٌ،

ابوعبید ہُ، اور سعد بن ابی و قاص رضی الله عنهم سب جنتی بیں۔'

ان نو کا تذکرہ کر کے حضرت سعید بن زیدرضی الله خاموش ہوگئے اور دسویں کا

تذکرہ نہ کیا۔ لوگوں نے کہا ''اے ابوالاعور (حضرت سعیدؓ کی کنیت ہے) آپ کو اللہ کا

واسطہ ہے ہمیں بتا دیں کہ دسواں آ دمی کون ہے؟'' حضرت سعیدؓ نے فرمایا''تم نے جھے اللہ
کا واسطہ دیا ہے اس لئے بتا تا ہوں کہ ابوالاعور (سعید بن زیدٌ) جنتی ہے۔''

﴿ سيدنا حضرت ابوبكرصد بق وَالنَّهُ ﴾ 
"اگريس كى وَفليل بنا تا تو ابوبكر وَفليل بنا تا ــ" ( فرمان نبوى اللَّه اللَّهُ أَلِيلُمُ )

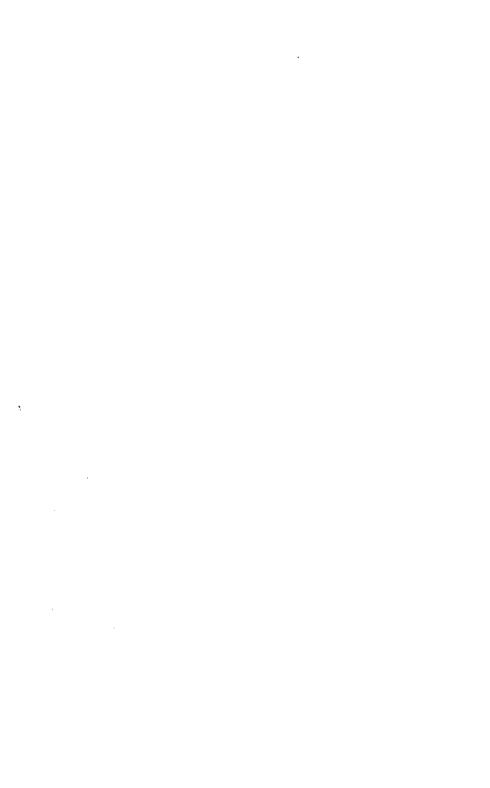

# ﴿ حضرت ابوبكرصد يق والثنَّهُ ﴾

#### مخضرحالات

آنخضرت ملی این کی وفات کے بعد آپ سلی ایکی کے قدیم رفیق، اسلام کے سب سے پرانے جان شار، محرم اسرار نبوت، ٹانی اثنین فی الفار حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند آپ ملی ایکی ایکی میں منتخب ہوئے۔

آب كا نام عبدالله، كنيت الوبكر اورصدين عتيق لقب ب، والدكا نام قاف تها، آپ قریش کی شاخ بی تمیم ہے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت پر آپ کا نسب حفرت محمہ ملی آیا ہے مل جاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا آتا تھا۔ قریش کے نظام سیای میں خون بہا کے مال کی امانت داری کا عہدہ آپ ہی کے گھر میں تھالے اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا شغل تجارت تھا۔ آپ ابتداء ہی سے سلیم الفطرت تقے۔ چنانچہز مانہ جاہلیت میں بھی آپ کا دامن اخلاق عرب کے عام مفاسدے بالكل ياك رمااوراس زمانه كے لوگوں پر آپ كے حسن اخلاق، راست بازى اور متانت و سنجيدگى كاسكه بيشاموا تھااورشرفائے مكه يين آپ بڙي عزت كي نگاه سے ديكھيے جاتے تھے۔ حفرت ابو بكررضى الله عنة تقريباً آنخضرت سلط الله الله كيام عمر تھے۔طبيعت كى كمانيت كى وجه سے بجين سے بى دونوں ميں گهر العلقات دروابط پيدا مو كئے تھے۔ان روابط کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے اخلاق وسیرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچة تخضرت ملي اللي اليم في جس وقت سب سے پہلى مرتبداسلام كى دعوت دى تو حضرت ابو بکررضی الله عند نے بغیر کسی شک وشبہ کے اس کی تقیدیتی کی۔ قبول اسلام کے بعد اسلام کی تبلیغ میں اسخضرت ملٹی آیکی کے دست راست بن گئے اور راہ خدا میں جان و مال اور

عزت وآبر دسب نثار کردی اور میدان جان نثاری میں کوئی دوسرا صحابی آپ سے بازی نه لے جاسکا۔ بعض مواقع پرگھر کا ساراا ثاثة الله کی راہ میں دے دیا۔ جب آنخضرت سالٹی این آپ نے ان سے پوچھا کہ کچھاہل وعمال کے لئے بھی چھوڑا ہے تو عرض کیا،''ان کے لئے الله اوراس کارسول کافی ہے''

کسی صحافی رضی اللّٰدعنه کی اسلامی خدمات آپ کے برابرنہیں ہیں،اس کی مختصر

#### فهرست بدہے:

- (۱) قریش کے من رسیدہ لوگوں میں سب سے اول اسلام قبول کیا اور مکہ کی پرخطر اور مظاہریت کی زندگی کے ہر مرحلے میں آنخضرت ساٹھائی آیا کہ کے پیشت پناہ رہے۔
- (۲) تبلیغ اسلام میں حضور سالی آیام کی رفاقت کرتے، جہال حضور سالی آیام تشریف کے جاتے سالی آیام کا تعارف کراتے کے جاتے والوں سے آپ سالی آیام کا تعارف کراتے کے
- (۳) حفرت عثمان، حفرت زبیر بن عوام، حفرت عبدالرحمٰن بن عوف، حفرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابوعبیده بن جراح، حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنهم جیسے اکابرین اسلام آپ ہی کی کوششوں سے مشرف باسلام ہوئے۔
  - (۴) کفار کے طلم وجور کے مقابلہ میں سینہ سپررہے۔
- (۵) حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیر ہ رضی الله عنهما اور متعدد غلاموں کو اپنے مال سے آزاد کرایا جو اسلام کے جرم میں اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم و جور کا نشانہ تنصیب
- (۲) ہجرت کے بعد جب آنخضرت ملٹی آیا ہے نے مجد کی تغییر کا ارادہ فرمایا تو اس کی زمین کی قیت جو دو بتیموں کی ملکیت تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس طرح مدینہ میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مدد سے تغییر ہوائے
- (2) غزوات بدر، بی مطلق، حدیبیه، خیبر، فتح مکه، حنین وظائف وغیره تمام معرکول میں مجاہدانہ شریک ہوئے اور سب میں نمایاں اور امتیازی خدمات سرانجام دیں۔

#### (٨) ٥ جرى مين امارات حج كامنصب تفويض موار

غرض آغاز اسلام سے لے کروفات نبوی سلٹی آیا ہم تک ہر مرحلہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنخضرت سلٹی آیہ کی جانثارانہ رفافت کی۔ آپ سلٹی آیہ پر ان قربانیوں کا اتنا اثر تھا کہ رسول اللہ سلٹی آیہ فرماتے تھے:

"جان ومال کے لحاظ سے جھ پر ابو بکر سے زیادہ کسی کا حسان نہیں ۔ "ل

### عهدصد لقل مخضر تبعره

حضرت ابوبکررضی الله عنه تعلیم اسلام کا زندہ پیکر اور اخلاق نبوی سائی الله کی مجسم نصوصیت ہے کہ اس میں کوئی ایسا کا منہیں ہونے پایا

رواه البخاري

جورسول الله مليُّة لِيَلِم ك زمانه مين نه موا-آب كوكل سوا دوسال مسلمانوں كى خدمت كا موقع ملا۔ اس قلیل مت میں آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی وہ گراں قدر خد مات انجام دیں اور آئندہ حکمرانوں کے لئے ابیانمونہ چھوڑ گئے جودوسروں سے برسوں میں ممکن نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ اس کا لحاظ رکھا کہ کسی امریس عہد نبوی سے سرموتجاوز نہ ہونے یائے۔ گوعہدرسالت کے قرب کے اثر سے اس کے تدارک کی ضرورت کم پین آتی تھی لیکن جہاں شائبہ بھی نظر آتا تھا، بختی کے ساتھ اس کا تدارک فرماتے تھے۔ جہاں تک فتو حات اور نظام خلافت میں وسعت کاتعلق ہے، خلیفہ ٹانی رضی الله عنه كازمانه آپ كے زمانه سے زياده مهتم بالثان تھا۔ليكن بياس بنياد كا نتيج تھا جو حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عندر کھ گئے تھے۔ آخضرت ملٹی ایکی کے وصال کے ساتھ ہی جدید الاسلام عربول في جزيرة العرب ميل مع اسلام كوكل كردينا جابا تها اورقريب قريب سارا عرب مرتد ہوگیا تھا۔ جوقبائل اسلام برقائم بھی تھے۔انہوں نے اسلام کے ایک رکن اعظم زكوة دينے سے انكاركر ديا تھا۔ جھوٹے مدعيان نبوت عليحده اسلام كوزيروز بركر دينا جائتے تھے۔ان نازک حالات میں محض ابو بکررضی الله عند کی روش ضمیری اور استقلال نے اسلام کی کشتی کو بھنور سے نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ بھی منکرین زکوۃ پر تلوار ا تھانے کے خلاف تھے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے استقلال نے بروران سے زکو ۃ وصول کر کے انہیں اسلام پر دوبارہ قائم کیا۔

#### آخری و میتیں اور وفات

ا نتخاب خلیفه کی اہم ذمہ داری سے فراغت کے بعد حضرت عا کشہرضی اللّٰہ عنہا کو بلا کرفر مایا:

"مرے بعد بیت المال کا جوقرض میرے ذمہ ہے، اے ادا کرنا۔ میرے یاس مسلمانوں کے مال سے ایک لونڈی اور دو اونٹنیاں ہیں اے عررضی اللہ عنہ کے پاس

بھجوا دینا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز نکل آئے تو اسے بھی بیت المال میں داخل کرا دینا۔''

کفن کے متعلق فر مایا

''میرے بدن پر جو کپڑ اہےاں کو دھوکر گفن دینا۔

پھر پوچھا'' آج کون سا دن ہے؟'' معلوم ہوا'' دوشنبہ'' پوچھا رسول الله ملٹی ایس نے کس دن انقال فرمایا تھا؟ عرض کیا، ای دن فرمایا''میری بھی یہی آرزوہے۔'' یہ آرزو پوری ہوئی ادر ۲۱ جمادی الثانی ۱۳ جمری کودوشنبہ کا دن گزرنے کے بعد شب کو انقال فرمایا۔ انقال کے وقت عمر ۲۳ سال تھی، مدت خلافت دوسال تین مہینہ اور

دک دن ہے۔

وصیت کے مطابق رات کو ہی تجمیز و تکفین ہوئی۔ آپ کی بیوی اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے عسل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آ قائے نامدار جس کی رفاقت میں ساری عمر گزری تھی، ان کے پہلو میں سپر دخاک کر دیئے گئے۔

وفات کے بعد عبداللہ،عبدالرحمٰن، اساء اور عائشہ (ام المونین) رضی اللہ عنہم سمیت کئی اولا دیاد گارچھوڑیں۔ایک صاحبز ادی وفات کے بعد پیدا ہوئیں۔ل

## ﴿ حضرت ابو بكرا كے قبول اسلام كا واقعه ﴾

ملتی آیکی نے فرمایا '' میں اللہ کی طرف سے رسول بنایا گیا ہوں اور میں تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں'' جب حضور ملتی آیکی اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرلیا۔حضور ملتی آیکی اس حال میں وہاں سے رخصت ہوئے کہ مکہ کہ دو پہاڑوں کے درمیان اس وقت آپ سے زیادہ خوش اور مسرورکوئی آ دمی نہ تھا۔ حضور ملتی آیکی سے ملاقات کے بعد حضرت ابو بکر اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے بعد حضرت ابو بکر اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے حدرت ابو بکر اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لئے چلے گئے، اور حضرت عثمان بن عفان 'طلحہ بن عبید ' حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو اسلام کی دعوت دی اور وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے۔

ا گلے دن صدیق اکبرِّ دعوت اسلام کی تبلیغ کے لئے حضرت عثان بن مظعون ؓ،
حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ، حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ، حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسدُّ اور
حضرت ارقم بن ابی ارقم ﷺ کے پاس تشریف لے گئے۔ اور ان سب نے بھی اسلام قبول
کرلیا۔ ا

## ﴿ حضرت عليٌّ كي حضرت ابوبكر " محبت ﴾

ایک مرتبه ایک آدمی امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجهه کے پاس آیا، اس کی ظاہری حالت پر ہیزگاروں جیسی تھی جبکہ خباخت وشرارت اس کی نگاہوں سے جھلک رہی تھی، اس نے حضرت علی رضی الله عنه سے عرض کیا: ''اے امیر المونین! اس کی کیا وجہ ہے کہ مہاجرین وانصار ابو بکر گلوفوقیت دیتے ہیں جبکہ آپ رضی الله عنه مقام ومرتبہ کے اعتبار سے انصل ہیں۔ آپ اسلام لانے میں بھی ان سے مقدم ہیں اور آپ کوان پر کئی چیزوں میں سبقت حاصل ہے؟'' حضرت علی نے اس شخص کی گفتگو کا مقصد بھانپ لیا اور فرمایا، ''تم میں سبقت حاصل ہے؟'' حضرت علی رضی کی بناہ لینے والا نہ ہوتا تو میں مجھے ضرور قبل الله عنہ نے فرمایا '' تیراناس ہو! اگر تو ایک مومن کی بناہ لینے والا نہ ہوتا تو میں مجھے ضرور قبل

کردیا، یادر کھو! ابو بکررضی الله عنه چارامور میں مجھ پرسبقت لے گئے، ایک تو وہ امامت میں مجھ سے سبقت لے گئے، دوسرے ہجرت میں، تیسرا غار تور میں اور چوشے اسلام کی تروی خمس میں مجھ سے آگے بڑھ گئے، دوسرے ہجرت میں، تیسرا غار تور میں اور چوشے اسلام کی ندمت میں مجھ سے آگے بڑھ گئے، تیرا ناس ہو! الله تعالیٰ نے اس آیت میں سب لوگوں کی فدمت بیان فرمائی کین ابو بکررضی الله عنه کی مدح فرمائی ہے، ارشاد باری ہے:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُ وَ اُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللّه ﴾ (التوبد: ۴۰)

"اگرتم پنجمرکی مدد نہ کرو گئو خداان کامددگار ہے۔ ''

#### ﴿ صديق كا ظهار صداقت ﴾

چاشت کا وقت تھا،حضور ملٹی ایلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے، آپ کا دبن مبارک ذکر وسیح سے معمورتھا کہاتنے میں دشمن خدا ابوجہل کی نظر آپ پر پڑی جو بیت اللہ کے اردگرو بے مقصد گھوم رہا، وہ بڑے فخر و تکبر کے انداز میں حضور ملٹی ایلم کے قریب آیا اور ازراہ مزاح کہنے لگا: قریب آیا اور ازراہ مزاح کہنے لگا:

"اے محد (ملتی ایلیم) کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟"

''ہاں! آج رات مجھے معراج کرائی گئی ہے۔''حضور سالی آیا ہم نے جواب دیا۔ ''کس طرف؟''ابوجہل نے قبقہدلگا کر تمسخر کے انداز میں پوچھا۔

" پھر ابوجہل حضور سلے لئے آئے ہے قریب ہوا اور آ ہتگی کے ساتھ معجبانہ لہجہ میں بولا: " رات آپ ہمارے سامنے پہنے بولا: " رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور صبح آپ ہمارے سامنے پہنے گئے؟" پھر مسکرایا اور بولا: " اگر میں سب لوگوں کو جمع کردوں تو کیا آپ وہ بات جو مجھے بتائی ہے سب کو بتاویں گے؟"

چنانچہ ابوجہل جلدی جلدی خوثی کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے لگا اور انہیں حضور سلٹھ الیّہ آلیّہ کی بیان کردہ بات بتانے لگا، لوگوں کا رش لگ گیا، لوگ اظہار تعجب کرنے گے اور اس خبر کو نا قابل یقین خیال کرنے گئے، اس دوران چند آ دمی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کے پاس پنچے اوران کوبھی اس امید پر ان کے رفیق اور دوست کی یے خبر سنائی کہ ان کے منت اگن (۳۵۸/۳)

درمیان علیحدگی ہوجائے گی، کونکہ یہ بچھ رہے تھے کہ اس خبر کو سنتے ہی ابو بکر حفور ساٹھ نے آئی کی تکذیب کر دیں گے۔ لیکن جب حضرت ابو بکڑنے یہ بات می تو فرمایا ''اگر یہ بات حضور ساٹھ نے آئی ہے نے فرمائی ہے تو یقینا درست فرمائی ہے، تبہاراستیاناس ہو! میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ بعید العقل بات کی تصدیق کروں گا۔ جب میں ضبح وشام آپ ساٹھ ایک ہم روں گا۔ جب میں ضبح وشام آپ ساٹھ ایک ہم روں گا کہ والی وی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ ساٹھ آئی ہم کی اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا کہ آپ ساٹھ ایک ہم کے ساٹھ ایک ہم کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ سے ساٹھ آئی ہم کی اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا کہ آپ ساٹھ ایک ہم کی تصدیق کی تعدیق کرتا ہم کی کے سے ساٹھ کی اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا کہ آپ ساٹھ کی ایک ہم کی تعدیق کے تعدیق کی تعدیق

اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی الله عنداس جگد پر پنچ جہاں حضور ملتی الله عنداس جگد پر پنچ جہاں حضور ملتی آبہ المقدس کا تشریف فرما تھا اور لوگ آپ سلتی آبی کے اردگر دبیٹھ تھا اور حضور سلتی آبی بیت المقدس کا واقعہ بیان فرمار ہے تھے، جب بھی حضور سلتی آبیا کوئی بات ارشا وفرماتے تو ابو بکر کہتے، آپ فومایا، لہذا اسی روز سے آنحضرت ملتی آبی کی نام مصدیق 'رکھ دیا۔ ا

### ﴿ حفرت عمر كى حفرت ابوبكر المصحبت ﴾

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دن کچھ لوگ اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت عمرؓ لوحضرت ابو بکرؓ پر فو قیت حاصل ہے، بی نجر جب حضرت عمرؓ تک پنچی تو آپ جلدی سے تشریف لائے اور لوگوں کے ایک جمع میں کھڑے ہو کر فر مایا:

''خدا گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات عمر کے سارے خاندانوں سے بہتر ہے اور ابو بکرؓ کا ایک دن عمر کے سارے خاندانوں سے بہتر ہے۔''

پھرآپ رضی اللہ عنہ نے مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو واضح کرنے کے لئے حیات صدیقی کا ایک واقعہ کو کے سامنے بیان کیا، چنانچ فر مایا:

'' ہجرت کی رات رسول کریم سلٹی آیٹی غار کی طرف جانے کے لئے

نکلے، حضرت الو بکر بھی حضور سائن ایٹی کے ہمراہ تھے، راستہ میں الو بکڑ تم صفور ملل الماليم ك آك على محمى يحيد الماليم الله الماليم في اس صورت حال کود کی کراس کی وجہ پوچھی تو ابو بکڑنے عرض کیا، میں مجھی آپ کے پیھےاس لیے چلنا ہوں تا کہ دیکھاوں کہ کوئی آپ کو تلاش تونہیں کرر ہااورآ گے اس لیے چلنا ہوں کہ تا کہ دیکھوں کہ كوئى گھات لگا كرآپ كا انتظار تونېيں كر رہا، بيىن كرحضور ملتي ليّاتيم نے فرمایا ''اے ابو بکر! اگر کوئی چیز ہوتی ، کوئی خطرہ در پیش ہوتا تو میں پند کرتا کہتم ہی میرے آ گے ہوتے "ابو بکر" نے شوق سے عرض کیا،''جی ہاں،اس ذات کی تتم!جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ے'' جب دونوں حضرات غارثور میں پہنچ گئے تو ابو بکڑنے عرض کیا " يارسول الله ملتَّى لَيْهُم آپ همريدا بجه يهله اس عاريس جاني دیں کہ اگر کوئی سانپ یامضر جانور ہوتو مجھے نقصان پہنچائے اور آپ محفوظ رہیں۔''ابو بکر رضی اللہ عنہ غار کے اندر گئے اور پھرایتے ہاتھ سے سورا خوں کو شولنے لگے اور سوراخ کو کپڑے سے بند کر دیا، جب سارا کیرااس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے تو اس میں اپنا یاؤں رکھ دیا، پھرنی اکرم مٹٹی لیٹی اس غار میں داخل ہوئے، جب نی اکرم ملٹی ایکی کا اصبح کی روشی میں صدیق ا كبررضى الله عنه يريزى تو ديكها كهان كے بدن ير كيثرانبيس ہے، آب نے حرت سے یو چھا، اے ابو کر! تمہاری قیص کہاں ہے؟ حفرت ابوبكر في سارى بات بتائى تو حضور سلي الله المائية اے اللہ! قیامت کے دن ابو بکر گومیرے ساتھ میرے درجہ میں کر دے اللہ تعالیٰ نے وی نازل فرمائی کہ آپ کی دعا قبول ہوگئ ہے۔'' اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شدت جذبات میں فرمایا: ''اس ذات کوئتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ الویکر گی وہ رات عمر کے خاندانوں سے زیادہ بہتر ہے۔''لا جنت کے ہر در وازے کی ایکار'' الویکر'' کی ایکار'' الویکر'' کی ایکار'' الویکر'' کی ایکار' الویکر'' کی ایکار'' الویکر'' کی ایکار' ' الویکر' کی ایکار' ' الویکر'' کی ایکار' ' الویکر' کی ایکار' ' الویکر'' کی ایکار' ' الویکر' کی ایکار' ' الویکر'' کی ایکار' ' الویکر' کی ایکار' ' الویکر' کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار ' الویکر' کی ایکار' کی ایکار ' الویکر' کی ایکار ' الویکر' کی ایکار' ' الویکر' کی ایکار' کی ایکار ' ایکار' کی ایکار' کی ایکار ' کی ایکار ' ایکار' کی ایکار کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار' کی ایکار

ایک مرتبدسرکار دو عالم سلی آیی این صحابه کواحادیث مبارکہ سے فیف یاب فرما رہے تھے کہ اس دوران آپ سلی آیی آیی ارشاد فرمایا، ''جو شخص اللہ کے راستہ میں دوہ بم جنس چیزیں خرج کرےگا، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا اور جنت کے (آٹھ) دروازے ہیں۔ جو نماز کی کثرت کرنے والا ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد کثرت سے کرتا ہوگا اسے باب جہاد سے بلایا جائے گا، جو صدقہ کرنے میں فائق ہوگا اسے باب جہاد سے بلایا جائے گا، جو صدقہ کرنے میں الریان' سے بلایا جائے گا۔ یارشاد مبارک من کر حضرت ابو بکر نے عض کیا کہ ' بظاہر تو الریان' سے بلایا جائے گا۔' بیارشاد مبارک من کر حضرت ابو بکر نے عض کیا کہ ' بظاہر تو جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟' ، حضور ملی ایکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟' ، حضور ملی آئی آئی نے فرمایا:

﴿نعم و ارجو ان تكون مِنْهُمُ ﴾ "بإن!اور مجھاميد بكتم ان بى يس سے ہوگے۔" ا

﴿ حضرت ابو بكر كا اپنے بيٹے سے ايمان افروز مكالمه ﴾

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنہ کے بیٹے عبدالرحمٰن بدر کی لڑائی میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن اپنے والد کے ہمراہ تشریف فرما تھے، کہنے لگا، ''ابا جان! بدر کی لڑائی میں میری نظر آپ پر پڑی تھی اور اس وقت میرے لئے آپ کونشانہ بنانا بہت آسان تھالیکن میں ایک طرف کو ہوگیا اور آپ کو

البداية والنهلية (١٨٠/١) وطلية الاولياء (ا/سس)

ع رواه البخاري (۲۷۳) ومسلم (۵۰۵) والتر غړي (۲۳۰۷) والنسائي (۲۲۹۲) واتحد (۲۲۳۷) و ما لک (۸۹۲)

قتل نہیں کیا'' بیس کر حضرت ابو ہکڑنے فرمایا''لیکن اگرتم میرے نشانہ پر ہوتے تو میں تمہیں ہرگزنہ چھوڑ تا بلکہ قتل کر دیتا۔''<sup>ال</sup>

ای طرح ایک الوائی کے موقع پر عبدالرحلٰ بن ابی بکر جو کہ ایک طاقتور جوان سے مشرکین کی صفول میں ہے نمودار ہوئے اور للکار کر کہا ''کوئی ہے جو میدان میں آئے؟'' جو نہی یہ آواز صدیق اکبر کے کانوں میں پڑی جو حضور ملٹی آئی ہے کے پاس بیٹے سے مشیر کی طرح اٹھے اور للکار نے والے خض کی طرف جانے گئے تا کہ اس کا مقابلہ کریں تو حضور ملٹی آئی ہے نے انہیں پکڑلیا اور فر مایا ''اے ابو بکر! آپ نہ جا کیں، آپ اپنی ذات ہے ہمیں فائدہ دیں۔''

### ﴿ تو خوش نصيب ہے كمرى آكھنم تو ہے ﴾

ایک مرتبه حضوراقدس ملی آیلی پیار ہوگئے اور انتہائی ناتواں بدن کے ساتھ بستر پرسورہ عظے کہ صدیق اکبر زیارت کے لئے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ملی ایکی بستر مرض پر پڑے ہیں تو اس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کوشد یدغم لاحق ہوا، جب واپس اپنے گھر تشریف لائے تو خود بھی رسول اللہ سلی آئیلی کے غم میں بیار ہوگئے۔ جب بی کریم ملی آئیلی شفایاب ہوئے تو حضرت ابو بکر سے ملاقات کرنے تشریف لائے، جب معفرت ابو بکر اللہ دیکھا تو آپ کا چرہ خوش سے دیکے لگا کہ حضور ملی آئیلی شفایاب ہوگئے، صدیق اکبر اللہ عنہ کے اس طرح نقشہ کھینی ہے:

تاريخ الخلفاء ص ١٩٠٠ ، متدرك الحاكم (و/٥٤٥) ، حياة الصحابه (٢٠١٧)

ľ

شفایاب ہو گئے تو وہ میری ملاقات کے لئے تشریف لائے ، ان پر نظر پڑتے ہی میں بھی شفایاب ہو گیا۔ ا

### ﴿ حضور ملتَّهُ إِلَيْهِ كَي معيت مين أيك بابركت سفر ﴾

ایک مرتبہ حفرت ابو بکر حضور سٹی آینی کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اس سفر میں ایک بجیب وغریب واقعہ پیش آیا، اس واقعہ کوصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبانی ملاحظہ کیجے:

دمیں حضور سٹی آینی کے ساتھ مکہ سے چلا، چلتے چلتے ہم عرب کے ایک قبیلہ کے پاس بی گئی گئی کے نارے کے گھر پر حضور سٹی آئی کی نگاہ پڑی، آپ سٹی آئی کی وہاں پی کئی کہ ہم سواریوں سے نیچے اترے تو وہاں صرف ایک عورت تقریف لے گئے، جب وہاں پی کرہم سواریوں سے نیچے اترے تو وہاں صرف ایک عورت قات ہوں، اس عورت نے ہمیں دیکھا تو بولی، 'اے اللہ کے بندے! میں عورت ذات ہوں، اگر آپ لوگ مہمان بنتا چاہتے ہیں تو ہوں، میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، اکیلی ہوں، اگر آپ لوگ مہمان بنتا چاہتے ہیں تو قبیلہ کے سردار کے ہاں تشریف لے جا کیلی ہوں، اگر آپ لوگ مہمان بنتا چاہتے ہیں تو وہیں تھر گئے۔

من وصايا الرسول (٣٩٣/٢) كذا في "لئة قصة من حياة الي بكر" "

کبری لے آیا، حضور سٹٹیڈ آیٹی نے اس کا دودھ نکال کر مجھے بلایا، پھروہ لڑکا تیسری بکری لے آیا، اس کا دودھ نکال کرحضور سٹٹیڈ آیٹی نے خود پیا، پھروہ رات ہم نے وہاں گزاری اور صبح وہاں سے آگے چلے گئے۔

اس عورت نے آپ سٹی ای کانام "مبارک" رکھ دیا، پھر اللہ نے اس کی بریوں کا ریوٹ کے کرمدینہ آئی، میرا دہاں ہے گزرہوا تو اس عورت کے بیٹے نے جھے دیکھ کر پیچان لیا اورا پی مال سے کہنے لگا، میرا دہاں سے گزرہوا تو اس عورت کے بیٹے نے جھے دیکھ کر پیچان لیا اورا پی مال سے کہنے لگا، "اے ای جان! بیدوی آ دی ہے جواس مبارک آت کی جو تبارے ساتھ تھا، "وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے گی" اے اللہ کے بندے! وہ مبارک آ دی جو تبارے ساتھ تھا وہ کون ہیں؟ "اس عورت نے نفی میں جواب دیا تو میں نے کہا" اچھا تمہیں معلوم نہیں کہوہ کون ہیں؟ "اس عورت نے نفی میں جواب دیا تو میں نے کہا" دہ نبی کریم سٹی آئی ہیں "اس نے حضور سٹی آئی کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش فا ہرکی، میں اسے لے کرآ پ سٹی آئی کی خدمت میں حاضر ہوگیا، حضور سٹی آئی کی خواہش فا ہرکی، میں اسے لے کرآ پ سٹی آئی کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ "ا

یخانے میں اس دن سے ہرجام چھلکا ہے ﴿حضرت ابو بکرا کے ہاتھوں یہودی کی مرمت ﴾

یبودیوں کے بڑے بڑے سردارایک جگہ جمع ہوکر اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرنے میں معروف تھے اور اپنی باطنی عداوت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول سکٹی آیا کی شان میں گہتا خیال کررہے تھے، اچا تک حضرت ابو بکرصدیق وہاں تشریف لائے اور زبردی ان کے مجمع میں تھس گئے، آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک

یبودی عالم و مخاص 'کے گردجم میں ، ابو برصد ایق ٹنے فخاص کو مخاطب کر کے فرمایا:

د' تیراستیاناس ہو! خدا کا خوف کر اور مسلمان ہو جا، خدا کی قتم! تو جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول میں اور دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئ ہوئے ہو۔'

ہوئے ہیں ،تم ان کاذکر تورات اور انجیل میں کمتوب پاتے ہو۔'
فخاص نے شخت انداز میں جواب دیا:

"اوبرا فدا كاتم! بميں الله كى طرف كوئى احتياج نہيں، خدا مارائتاج ہے، ہم اس سے بے نياز ہيں، ہم اس كے سامنے الله نہيں گوگر اتا ہے ہم تو اس سے نہيں گوگر اتا ہے ہم تو اس سے بے نياز ہيں ليكن وہ ہم سے بے نياز نہيں ہے، اگر وہ ہم سے بے نياز ہوتا تو ہم سے ہمارے اموال كا قرضہ طلب نہ كرتا جيسا كه تمہارے صاحب كتے ہيں، وہ تمہيں سود سے منح كرتا ہے جبكہ ہميں سود ہے، اگر وہ ہم سے غنى ہوتا تو ہميں سود ند يتا۔"

یہ سنتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غصہ کی وجہ ہے آگ بگولا ہو گئے اور اس کے چہرے پر مار مار کراس کی شکل بگاڑ دی، پھرشیر کی طرح گرجتے ہوئے فر مایا: ''اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرے سرکو اڑا دیتا، اے دثمن خد!''

فخاص اس حالت میں رسول اللہ ملٹی ایکٹی کے پاس روتا ہوا حاضر ہوا اور در بار رسالت میں عرض کرنے لگا:

''اے محمہ! دیکھئے آپ ( میٹھ آئی آئی) کے ساتھی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟'' اس کی میہ حالت دیکھ کر اور شکایت س کر حضور میٹھ آئی آئی نے صدیق اکبڑے پوچھا''تم نے میکام کیوں کیا؟'' ''یا رسول اللہ! اس دشمن خدانے بڑی بھاری بات کہی تھی، اس نے کہا کہ خدا 'تماج ہے اور یہ بھی کہا کہ ہم مالدار ہیں، جب اس نے بیہ بات کہی تو مجھے اس پر اللہ کی رضا کی خاطر غصہ آگیا اور میں نے اِس کے چہرہ پر مارا'' حضر ابو بکڑنے عرض کیا۔

فخاص نے چلا کرحفرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تر دید کر دی کہ'' اے محمہ! ابو بکڑ بھوٹ کہتے ہیں میں نے تو ایسی کو ئی بات نہیں گی۔''

الله تعالى نے خود صدیق اکبر رضی الله عند کی تائید فرمائی اور مندرجہ ذیل آیات کریمہ نازل ہوئیں:

### ﴿ حضرت ابو بكر هما تقويٰ ﴾

حضرت حظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ جو حضور ملٹی الیہ کے کا تبوں میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور ملٹی آئی کے پاس تھے، حضور ملٹی آئی کی ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر اس طرح فرمایا کہ گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں اٹھ کر بیوی بچوں کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ ہنے کھیلے لگ گیا، پھر یکدم جھے وہ حالت یادآئی جو حضور ملٹی آئی کی سامنے تھی، ( کہ ہم دنیا بھولے ہوئے تھے اور جنت وجہنم آ کھوں کے سامنے تھی، ( کہ ہم دنیا بھولے ہوئے تھے اور جنت وجہنم آ کھوں کے سامنے تھیں اور اب وہ حالت ندر ہی تھی ) یہ سوچ کر میں باہر نکلا تو حضرت الوبکر رضی اللہ محصے ملے، میں نے کہا ''اے الوبکر امیں تو منافق ہوگیا ہوں!'' انہوں نے کہا ''کیا بات

ہوئی؟" میں نے عرض کیا "جب ہم رسول الله سلی الله علی پاس ہوتے ہیں اور حضور سلی آیا ہم دونوں کو آتھوں سے دیکھوں سے دیکھوں جبی لیکن جب ہم آپ سلی آیا ہم کے پاس سے باہر جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو اس حالت کوفراموش کر بیٹھتے ہیں" حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا:"ہمارا بھی بہی حال ہے۔"

### ﴿ عُمِ آخرت كا جِراعُ ﴾

ایک مرتبه حفزت ابو بکرصدیق رضی الله عنه سر کار دو عالم کی خدمت میں حاضر تھے کہ سورۃ النساء کی مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی:

> ﴿ مَنُ يَعْمَلُ سُوءً أَيُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدُلَه مِنْ دُونِ اللَّه وَلِيّاً وَكَانَصِيْرًا ﴾ (سورة النساء :١٢٣)

> '' جو شخص کوئی برا کام کرے گاوہ اس کے عوض میں سزادیا جائے گا اوران شخص کوخدا کے سوانہ کوئی یار ملے گانہ مدد گار ملے گا۔''

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور سٹھیڈیٹی نے فرمایا''اے ابو بکر! مجھ پر جوآیت نازل ہوئی ہے کیاوہ تہہیں نہ پڑھادوں۔''

"یارسول الله! ضرور پڑھائیں' صدیق اکبررضی الله عند نے عرض کیا۔ چٹانچہ حضور ملٹی آئی نے یہ آیت مبار کہ ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کوسکھا دی، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں' یہ آیت سنتے ہی جھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری کمر ٹوٹ گئ ہے جس کی وجہ سے میں نے آگاڑ ائی ہے۔'' "ا ابوبكر إثمهين كيا موا؟" حضور سلفين آيم نه استفسار فرمايا-

" اورہم جو بھی برا " اورہم جو بھی برا کام نہ کئے ہوں؟ اورہم جو بھی برا کام کریں گئے ہوں؟ اورہم جو بھی برا کام کریں گئے کیا ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا؟" صدیق اکبڑنے اپنی وجہ پریشانی عرض کی تو حضور سائی ایکٹر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

''اے ابو بکر! تہمیں اور مومنوں کو ہرے کاموں کا بدلہ تو دنیا میں ہی مل جائے گا اور تم اپنے رب ہے اس حال میں ملاقات کرو گے ( یعنی مرتے وقت بیحالت ہوگی ) کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا اور دوسروں ( کا فروں ) کے گناہوں کو جمع کیا جاتا رہے گا اور انہیں ان گناہوں کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔''

#### ﴿ حضرت ابو بكر الأخطبه ﴾

حضور سلی الله عنه کی وفات کے ایکے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی طرف سے ایک آدمی نے اعلان کیا کہ حضرت اسامہ رضی الله عنه کے شکر کی روا تکی کا کام مکمل ہو جانا چاہیے، غور سے سنو! اب حضرت اسامہ کے کشکر کا کوئی آدمی مدینہ میں باقی نہیں رہنا چاہیے بلکہ مقام 'دئر ف' میں جہاں ان کے کشکر کا پڑاؤ ہے وہاں پہنی جانا چاہیے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه لوگوں میں بیان کے لئے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی، چرفر مایا:

''اے لوگو! میں تمہارے جیسا ہی ہوں ، مجھے معلوم نہیں لیکن ہوسکتا ہے کہتم مجھے اس چیز کا مکلف بناؤ جو صرف حضور سل اُلیائی کے بس میں تھی (اور میری طاقت سے باہر ہے) اللہ تعالی نے حضرت محمد سلی اُلیائی کو تمام جہانوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی اور انہیں چنا تھا اور انہیں تمام آفات سے حفاظت عطا فرمائی تھی اور میں ان ہی کے بیچھے چلنے والا ہوں ،اپن طرف سے تی چیزیں گھڑنے والا نہیں ہوں گرمیں سیدھا چلوں تو تم میرے پیچھے چلو اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم میرے پیچھے چلو اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم میرے پیچھے چلو اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم میرے پیچھے چلو اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم میرے بیچھے چلو اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم میرے بیچھے کی شان تو یہ بھی کہ جب

آپ ملٹی آیٹی کا انتقال ہوا تو اس وقت امت میں ایک آ دی بھی ایسا نہیں تھا جو کوڑے کی ماریا اس ہے بھی تم ظلم کا مطالبہ کر رہا ہو،غور ہے سنو! میرے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے، جومیرے پاس آتارہتاہے،جب وہ میرے پاس آئے تو تم لوگ جھے الگ ہو جاؤ کہیں میں تمہاری کھالوں اور بالوں کو تکلیف نہ پہنچا دوں،تم لوگ صبح اور شام اس موت کے مندمیں ہوجس کا تمہیں علم نہیں کہ كب آجائے گى بتم اس بات كى پورى كوشش كروكد جب بھى تمهارى موت آئے توتم اس ونت نیک عمل میں لگے ہوئے ہواور ایباتم صرف الله کی مدد سے کر سکتے ہو، البذا جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے ے آ کے بڑھنے کی کوشش کرواس سے پہلے کہموت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ دے کیونکہ بہت ہےلوگوں نے موت کو بھلا رکھا ہے اور اینے اعمال دوسروں کے نام کر دیتے ہیں للبذاتم ان جیسے نہ بنو، خوب کوشش کرواور مسلسل کوشش کرواورستی سے کام نہ لوبلکہ جلدی کرواور جلدی کرو کیونکہ موت تمہارے پیچیے گلی ہوئی ہے جو ممہیں تلاش کررہی ہاوراس کی رفقار بہت تیز ہے لبذاموت سے چو کنے رہو اور آ باؤ اجداد، بیٹوں اور بھائیوں کی موت سے عبرت حاصل کرواور زندہ لوگوں کے ان نیک اعمال پررشک کروجن برتم مردوں کے بارے میں رشک کرتے ہو یعنی دنیاوی چیزوں میں زنده لوگول بررشک نه کرو-<sup>عل</sup>

﴿ ' میں اپنے رب سے راضی ہول' ' ﴾ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عند ایک بوسیدہ چوغہ پہنے حضور ملٹی اللہ کے پاس بطے ہوئے تھے، اس چونے کے کنارے کھجوروں کی شاخوں اور مختلف قتم کی ٹہنیوں سے

وڑے گئے تھے، اس اثنا میں حضرت جرئیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور دریافت

کیا: 'اے محمد ملٹی آئیل کیا وجہ ہے کہ ابو بکر کے جہم پر الی بوسیدہ قتم کا چونے نظر آ رہا ہے جس کو

س عجیب انداز میں جوڑا گیا ہے؟ ''حضور ملٹی آئیل نے روح الامین کے جواب میں فرنایا:

"اے جرئیل! ابو بکر نے فتح سے پہلے اپنا مال مجھ پر خرج کردیا

قا۔''

حضرت جرئيل عليه السلام في عرض كيا:

"الله تعالی آپ کوسلام که رہے ہیں اور آپ سے فرمارہے ہیں که آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھیں کہ کیا وہ اس صالب فقر پر اللہ سے خوش ہیں یا ناخش؟"

چنانچة حضور سالله الآيلي في حضرت ابو بكر كوف طب كرك بيسوال كياجو حضرت جرئيل في بلا تال كويا حضرت ابو بكر صديق بلا تال كويا موت:

"کیا میں اپنے رب سے ناخوش ہوسکتا ہوں؟" پھراز راوشوق فرمانے لگے،

''میں اپنے رب سے رامنی ہوں، میں اپنے رب سے رامنی ہوں، میں اپنے رب سے رامنی ہوں۔'<sup>ک</sup>

﴿ آلِ صديق رضي الله عنه كى بركت ﴾

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی بین کدایک مرتبه بهم کس سفر مین حضور سالی این آباد ک معیت مین روانه بوسے جب بهم مقام بیداء مین یا مقام ذات الحیش مین پنچ تو میرا بار هم بوگیا، حضور سالی آباد اور دوسرے حضرات بارکی تلاش میں لگ گئے، جس جگه بارگم بوا و بال یا تی نہ تھا۔ اس صورت حال کو دکھ کر پھھ لوگوں نے میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ'' آپ نے دیکھا کہ عائشہ نے کیا کیا؟ اس نے حضور سالٹہ آپہتم اور لوگوں کو رکنے پر مجبور کر دیا جبکہ نہ لوگوں کے پاس پانی موجود ہے اور نہ اس علاقہ میں کہیں پانی ہے۔'' چنا نچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے ، اس حال میں کہ حضور سالٹہ آپہتم اپنا سرمبارک میری گود میں رکھے آرام فرمار ہے تھے، حضرت ابو بکر شنے مجھے سے فرمایا:

''نونے رسول اللہ سٹھیڈیٹی اور تمام لوگوں کو آگے جانے سے روک رکھا ہے جبکہ اس جگہ پانی بھی نہیں ہے!'' اس کے بعدوہ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور خدا جانے مجھے کیا کچھ کہتے رہے اور میری کمر میں اپنا ہاتھ بھی چھویا لیکن میں نے بالکل حرکت نہیں کی کیونکہ حضور سٹھیڈیٹی کاسرمبارک میری گود میں تھا۔

جب صبح ہوئی اور پانی کا انتظام نہ ہوسکا تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیم کو نازل فر مایا اورلوگوں نے تیم کر کے نماز پڑھی۔

حفرت اسید بن حفیر ؓ نے تیم کا تھم نازل ہونے کے بعد فر مایا''اے آل ابی کمر! یہ تبہاری پہلی برکت نہیں ہے۔'' حضرت عائشہ رضی الله عنہا فر ماتی ہیں:''جب ہم نے اس اونٹ کوا ٹھایا جس پر میں سوار تھی تو گشدہ ہار ہمیں مل گیا۔''<sup>ال</sup>

### ﴿ اے دل سنجل! يعشق كانازك مقام ہے ﴾

''الله تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ کو دنیا اور اپنے پاس موجود خزانوں کے درمیان اختیار دیا کہ جس کو چاہے اختیار کرلیا۔'' اختیار دیا کہ جس کو چاہے اختیار کر لے تو اس بندہ نے اللہ کے خزانوں کو اختیار کرلیا۔'' بیان کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے گئے، میں نے دل میں کہا'' نہ

رواه البخاري (٣٣٣) ومسلم (٥٥٠)، (٥٥١) والنسائي (٣٠٨)، (٢٢١) و ابوداؤد (٢٤١) و ابن مايد (٤١١) واحد (٣١٢٢)، (٢٣٨٣) و ما لك (١١) والداري (٢٣٩) جانے یہ بڑے میاں کس بات پر رونے گے ....؟؟؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کی بندہ کو دنیا اور اپنے نزانوں کو اختیار کرلیا۔ (تو اس اور اپنے نزانوں کو اختیار کرلیا۔ (تو اس میں ایسی کون می بات ہے) لیکن (حضور میٹھ لِیّنِم) کے انتقال کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس بندہ سے مراد رسول کریم میٹھ لِیّنِم ہیں، میں جان گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سب میں میں سب میں سب میں سب میں سب

حضرت الوبكر صديق رضى الله عنه كوروتا مواد يكي كرحضور مثلي اليّها نفر مايا "اله الوبكر! مت روئيس! بن صحبت اور مال كاعتبار سے مجھ پرسب سے زيادہ احسان كرنے والے شخص الوبكر ضرى الله عنه ہيں، اگر ميں كى كوفليل بناتا (يعنى زائد محبت عطاكرتا) تو الوبكر كوفليل بناتا ، ليكن اسلامى محبت اور بھائى جارہ كارشتہ ضرور ہے، محبو نبوى ميں كھلنے والى مركھ كى كو بند كرديا جائے ليكن الوبكر كى كھڑى كوكھلا رہنے ديا جائے الله

#### ﴿ رقت آميز تلاوت ﴾

حفرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ''کوئی دن ایسانہیں گزرتا تھا جس ہیں رسول الله ملی آئی ہیں گرد کوئی دن ایسانہیں گزرتا تھا جس ہیں رسول الله ملی آئی ہوئی وشام ہمارے گھر تشریف ندلاتے، پھر حفرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دل میں مبعد بنانے کا خیال آیا اور انہوں نے اپنے گھر کے حن میں ایک مبعد بنائی، وہ اس مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، اس عمل کے دور ان مشرکین کی عورتیں اور بیچ انہیں تیجب خیز نگا ہوں ہے دیکھتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مشرکین کی عورتیں اور بیچ انہیں تیجب خیز نگا ہوں ہے دیکھتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، خصوصاً جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے اشک تھمتے ہی نہیں تھے، اس چیز نے قریش مرداروں کو بہت مرعوب کر رکھا تھا۔'' ک

حیات نبی سلنی آیا میں امامت کا شرف کی جب میں امامت کا شرف کی جب حضورا قدس سلی آیا کی کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ نے فرمایا: "ابو بحر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔"

Ţ

رواه البخاري (۴۴۴) ومسلم (۴۳۹ ) والترندي (۳۵۹۳)واحمد (۱۰۷۱)والداري (۷۷)

رواه البخاري (٢٥٦) والوداؤر (١٢٥٣) واحمد (١٦٩٣٠)

'' وہ بہت رقیق القلب ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے،تو نماز نہ پڑھا سکیں گے''حضرت عاۂ نے عرض کیا۔

''ابوبکر کوکہو کہ وہ نماز پڑھادیں' آپ ملٹی ٹیکی نے دوبارہ فر مایا۔حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہانے پہلی بات دوبارہ عرض کی تو حضور ملٹی ٹیکی نے فر مایا:

''ابوبکر کو حکم دو که نماز پڑھائیں، تم تو بالکل ان عورتوں کی مانند ہوجنہوں نے حضرت پوسف علیہ السلام کے سامنے خلافت حقیقت کا اظہار کیا تھا۔''

چنانچہ ایک قاصد بیہ پیغام لے کر حفزت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے حضور سلٹھ اَیّم کی حیات مبار کہ میں لوگوں کونماز پڑھائی۔

### ﴿ ول كا جوحال بِلفظون مين بيان كيسي مو ﴾

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آیٹی کے مرض الوفات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی الد عنہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، اس دوران سوموار کے دن جب مسلمان نمازی صفوں میں کھڑے تھے کہ حضور ملٹی آیٹی نے جمرہ مبارک کا پردہ بٹایا اور کھڑے ہوکر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ آپ ملٹی آیٹی کا چبرہ مبارک انتہائی روشن اور چیکدار دکھائی دے رہا تھا، پھر حضور ملٹی آیٹی نے نہم فرمایا اور مسکرا دیے۔ رسول اکرم ملٹی آیٹی کا دیدار کر کے خوشی کی وجہ سے ہم بے خود سے ہوگئے تھے، حضور ملٹی آیٹی کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس خیال سے پیچھے آکر صف میں ملنے لگے کہ حضور ساٹی آیٹی نماز کے لئے تشریف لائیں گے لیکن حضور ملٹی آیٹی نے ہمیں نماز کمل کرنے کا اشارہ فرمایا اور پردہ لاکا دیا چرای دن حضور ملٹی آیٹی کی کانتھال ہوگیا۔ ک

### ﴿ فراستِ صديق اكبر ﴾

جب حضور اقدس مل الله الميليم كا وصال ہو گيا اور خلافت كے لئے حضرت ابو بكر صديق رضى الله عند كو فتحب كرليا كيا۔ حضرت ابو بكر رضى الله عند كو فتحب كرليا كيا۔ حضرت ابو بكر رضى الله عند نے منكرين زكو ة كى سركو بى

رواه البخاري (٤٣٤) ومسلم (٤٣٨) واحمد (١٨٨٩)

L

r

رواه البخاري (١٣٩) ومسلم (١٣٧)، (١٩٩١) والنسائي (١٨٠٨) وابن ماجه (١٢١٣) واحمد (١٩٢٩)

کے لئے جہاد کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا:

''خدا کی شم! میں ان لوگوں سے ضرور بھتر ور قبال کروں گا جوز کو ۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا کیونکہ زکو ۃ مال کا حق ہے۔خدا کی شم! اگر وہ ایک ری کا بھی انکار کریں گے جووہ رسول اللہ سلٹھ لیا ہے زمانہ میں دیا کرتے تھے تو میں پھر بھی ان سے قبال کروں گا۔'' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں'' خدا کی شم! جس بات کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا اور میں نے جان لیا کہ وہی بات حق تھی۔''

﴿ رسول اكرم سلني أليكم كي حمايت ونصرت كااعزاز ﴾

حفرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن عاص سے کہا کہ '' مجھے مشرکین کی حضور سالٹی الیہ کے ساتھ کی گئی بدترین بدسلوگ ہے آگاہ فرمائیں'' انہوں نے کہا کہ'' ایک مرتبہ حضور سالٹی آئی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کہیں سے عقبہ بن الی معیط آ نکلا اور اس نے رسول اللہ ملٹی آئی کی کندھے سے پکڑا اور اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر گلا دبانے لگا، یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکڑ دوڑے ہوئے آئے اور اسے کندھے سے پکڑا کرادھر دھکیل دیا اور کہا:

﴿ اَتَفَتُلُونَ رَجُلاً اَنُ يَقُولَ رَبِّى اللَّهُ وَقَدْ جَاءَ كُمْ بِالْبِيّنَاتِ
مِنُ رَبِّكُمْ ﴾ (المومن: ٢٨)

"كياتم اليضخض كول كرنا چاہتے ہوجو كہتا ہے كہ ميرا پروردگار خدا
ہواوروہ تمہارے پاس پروردگار كی طرف سے نشانياں ليكرآيا ہے۔"

### ﴿ وصالِ نبوی سلنی اللّٰہ اللّٰہ کے بعد ..... ﴾

جب حضور ملتي الله و الله عنه الله عنه الله عنه الله و الله الله و ال

اس کے بعد حضرت ابو بر شسجد میں تشریف لے گئے۔اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیان کررہے تھے اور کہہ رہے تھے'' جب تک اللہ تعالیٰ منافقوں کو بالکل ختم نہیں کردے گا اللہ کے رسول سلٹی آیٹی کا انتقال نہیں ہوگا۔'' حضرت ابو بکر ؓ کے آنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور حضرت ابو بکرؓ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد میہ بیان کیا کہ:

الله تعالى قرآن مجيد مين فرمات بين:

﴿ إِنَّكَ مَيْثُ وَ إِنَّهُمُ مَيِّتُونَ ﴾ (الزمر: ٣٠)
"" كِرَجُكَى مرنا ہے اور ان كو بھى مرنا ہے ـ"

اور پیجمی فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا مُحَمَّدًا إِلَّا رَسُولٌ قَدْ حَلَتُ مِنْ قَيْلِهِ الرُّسُلُ اَفَانُ مَّاتَ اوَقُتِلَ النَّسُلُ اَفَانُ مَّاتَ اوَقُتِلَ النَّفَظِيةِ الرَّسُلُ اَفَانُ مَّاتَ اوَقُتِلَ النَّفَظَيةِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَطُسُرَ اللَّهَ شَيْئًا وَ سَي جُوزِى الشَّيكِرِيْنَ ﴿ (آل عمران: ١٣٣) يَظُسُرُ اللَّهَ شَيْئًا وَ صرف (خداك) بَيْمِ بِينَ النصي بِهلَي بحى بهت سے بيمِ بمراز رہے ہیں، بھلا اگر بیم جائیں یا مارے جائیں تو مرق موجاؤ ؟) اور جوالے پاؤں پھر جائے گا تو خدا كا کچھ نقصان نہیں كرسكے گا اور خدا شكر گزارول كو جائے اور خدا شكر گزارول كو المِرا وَاللَّهُ الْمُولِ وَالْہُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَ

اس کے بعد حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے فر مایا:

''جواللہ کو معبور جھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تو زندہ ہیں ان پر موت طاری نہیں ہوگئی اور جو خض محمہ ساٹھ ایک کی معبور سمجھتا تھا تو وہ س لے کہ محمہ ساٹھ ایک کی مانتقال ہو گیا ہے۔''
اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اچھا کیا یہ آیات اللہ کی کتاب میں ہیں؟
(مجھے یہ آیت یاد ہی نہ رہی اب حضرت ابو بمر کے پڑھنے سے یاد آئی ہیں، ان میں حضور ساٹھ ایک کی آئے ہے۔'

پھر حضرت عمر رضی الله عنه نے لوگوں میں اعلان فر مایا:

''اے لوگو! بیہ ابو بکر رضی اللّٰدعنہ ہیں ، اور بیمسلمانوں میں بڑے عمدہ اور اعلی کارناموں والے ہیں۔لہٰذاان سے بیعت ہوجاؤ۔'' چنانچہلوگ ان سے بیعت ہوگئے ۔ اِ

﴿ حضور ملتي لآيتم كي حضرت ابو بكررضي الله عنه على محبت ﴾

فرمایا''اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئل دے کر بھیجا ہے، آپ کے بعد مجھے بھی ان سے زیادہ مجبوب کوئی نہیں۔''اس کے بعد حضور سکٹھائیٹی نے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں مندرجہ ذیل کلمات ارشاد فرمائے:

''میرے ساتھی کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچایا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اور دین تن وے کر بھیجا تھا تو تم سب نے کہا تھا کہتم غلط کہتے ہواور ابو بکررضی اللہ عنہ نے کہا تھا آپ ٹھیک کہدرہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے (قرآن میں) ان کا نام ساتھی نہ رکھا ہوتا تو میں آنہیں غلیل (خاص دوست) بنالیتا، بہر حال وہ میرے دینی بھائی تو ہیں، بیں، ہیں، بیر حال وہ میرے دینی بھائی تو ہیں ہیں، بیں ہی سنو (معجد نبوی کی طرف کھلنے والی ہر کھڑکی بند کردولیکن (ابو بکر) این ابی تحافہ کی کھڑکی کھڑکی کھڑکی کھڑکی سے دو۔''ا

#### ﴿ مين كا بخار ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ منورہ آگے تو حضرت الو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت تیز بخار ہوگیا، چنا نچہ ہیں ان دونوں حضرات کے پاس گئی اور میں نے کہا''اے ابا جان! آپ کیسے ہیں؟'' جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بخار تیز ہوتا تو دہ یہ تعریح علی کرتے تھے:

کے امسری ع مصبیح فسی اهلیه والمموت ادنی من شراک نعله "هر آدمی ایخ گر والول میں رہتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اللہ تمہاری مجے خیر وعافیت والی بنائے حالانکہ موت تو اس کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔"

اور جب حضرت بلال رضی الله عنه کا بخاراتر جاتا تو وه ( مکه کویاد کرکے ) بیاشعار پڑھتے: الالیت شعب ی هیل ابیت ملیلة

بسوادٍ و حسولسي إذخسر و جليل

وھل اردن یہوما میساہ میجنہ
وھل اردن یہوما میساہ وطفیل
دخورے سنو! کاش مجھے معلوم ہوجاتا کہ کیا میں کوئی رات (مکہ)
کی دادی میں گزاروں گا ادر میرے اردگر داذ خر (مکہ کا ایک گھاس)
ادر جلیل (ایک گھاس) ہوگا ، اور کیا میں کسی دن مجنہ کے چشموں پر
انزوں گا اور کیا شامہ اور طفیل نام (مکہ کے) پہاڑ مجھے نظر آئیں
گے''

حضور ملی الی کی مرض الوفات میں جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حض کیا" نماز کا وقت ہوگیا ہے، رسول اللہ سلی الی کی موجود نہیں، کیا میں اذان وا قامت کہد دوں اور آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں؟" ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا" ٹھیک ہے اگر تم چاہو"، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھرا قامت کہی اور صدین اکبر رضی اللہ عنہ دوسری یا تیسری بار نماز پڑھا نے کے لیے آگے بڑھے، جب نی کریم سلی ایکی کی کھا فاقہ محسوں ہوا تو مجد تشریف لے آگے حضور ملی ایکی کی کہی اور کی کھا فاقہ محسوں ہوا تو مجد تشریف لے آگے حضور ملی ایکی کی کہی کی کہی کی کہاز پڑھ کو فارغ ہو چکے ہیں، آپ ملی ایکی کی نے دریافت فرمایا" کیا تم نے نماز پڑھ لی لوگ نماز پڑھ کو فارغ ہو چکے ہیں، آپ ملی ایکی کی استفسار فرمایا" کیا تم نے نماز پڑھا لی ہے؟" لوگوں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ ملی اللہ عنہ نے استفسار فرمایا" تم ہوئے ایکی کہا ''حضور سلی ایکی کی مصور ملی ایکی کی مسلم ایکی کرموجود ہوں پھراس کے لیے یہ بڑھائی ہے؟" لوگوں نے کہا" حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے " حضور ملی ایکی کی مسلم ایکی کرموجود ہوں پھراس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہان کے علاوہ کوئی دوسرا امامت کرے۔"

رواه البخاري (۱۲۵۲)

ابو كر حكر و قصي من ٥٥٠ ، كوار" المطالب العالية "لا بن جمر (٣٣/٣)

### ﴿ اعمالِ خيرِ كَي جستجو اور سبقت ﴾

'' يارسول الله سلطينيكي آج ميں روز وسے ہوں''حضرت ابو بكر رضى الله عندنے آل كيا۔

"آج تم میں سے کون جنازہ کے ساتھ گیا ہے؟" حضور سلٹی آیٹی نے پھر

وحھا۔

''یارسول الله میں گیا ہوں'صدیق اکبررضی الله عنہ گویا ہوئے۔ ''آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟''حضور ملٹی آیا آج نے دریافت فرمایا۔ '' بیسعادت بھی مجھے مل ہے''ابو بکررضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

''آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟'' آنخضرت سالی آیا آئی نے فراہا

''میں نے عیادت کی ہے'' حضرت صدیق اکبرنے عرض کیا۔ اس کے بعد حضور ملٹی ایلِ نے صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا جس شخص میں بیامورجمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔''ا

### ﴿ احديبار كى سعادت ﴾

ایک مرتبہ نبی اکرم سلٹی آیا ہم حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثان رضی اللّه عنہم کی معیت میں احدیبہاڑ چڑھے، اچا تک بہاڑ میں لرزہ پیدا ہواوروہ بہت زورزور سے ملنے لگا، رسول کریم سلٹی آیا ہم نے اپنا یاؤں اس پر مارااور فر مایا:

''اے احد! رک جا! اس وقت تیرے او پر ایک نبی سلی ایک ایک صدیق اور دو

شهيدموجود بين-''<sup>ع</sup>

ا رواهسلم، رقم الحديث: ١٠٢٨

رواه البخاري (۳۲۸۶)

٢

''صدیق'' سے مراد حضرت ابو بکر رضی الله عنه اور دوشهیدوں سے مراد حضرت عمراور حسنرت عثان رضی الله عنهما ہیں۔

### ﴿ حوض كوثر اور غارثور ميں رفيق رسول اللَّيْمُ اللَّهِ عُلَيْهِمْ ﴾

حضرت الوبکرصدیق رضی الله عند دنیا میں حضور ملٹی ایکم کے سفر وحضر ، عسر ویسر اللہ عند واللہ والمن کے ساتھی اور رفیق رہے ، حضور ملٹی ایکم کی حیات طیبہ میں آپ کی جسمانی ہمراہی اور معیت آپ کو حاصل رہی اور حضور ملٹی ایکم کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد صدیق اکبرضی الله عند نے اتباع سنت کے ذریعہ دوحانی معیت کو باتی رکھا۔

کیکن اس قرب ومعیت اور رفاقت کا دائر ہمحض دنیاوی زندگی تک محدود نہیں بلکہان عظیم ہستیوں کی رفاقت آخرت کی زندگی میں بھی ہے۔

ایک دن حضرت ابو بکررضی الله عنه نبی کریم سالی آیلِم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آنخضرت سالی آیلِم نے ارشاد فر مایا''اے ابو بکر!تم حوض کوثر پرمیرے رفیق ہواور غار میں میرے ساتھ ہو'''

### ﴿ پیکرعدل وانصاف ﴾

ایک مرتبہ جمعہ کے دن حضرت ابوبگر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا:

''جب صبح ہوتو تم صدقہ کے اونٹ ہمارے پاس لے آؤ، ہم انہیں تقتیم کریں گے اور ہمارے پاس اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے۔''

ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا، پیکیل لے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اونٹ عطا فرمادے۔ چنانچہ وہ آ دمی گیا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹول کے احاطہ میں داخل ہورہ ہیں، یہ بھی ان حضرات کے ساتھ داخل ہوگیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر فر مایا، تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ پھراس کے ہاتھ سے نکیل لے کراسے ماری۔

جب حفرت الوبكر رضى الله عنه اونول كي تقيم سے فارغ ہوئے تو اس آدى كو بلايا اور اسے نكيل دے كرفر مايا ' نتم ابنا بدلہ لے لؤ' بيصورت حال ديكي كر حفزت عمر رضى الله عنه نے عرض كيا ' الله كي تم ابي آب سے بدلہ ہر گرنہيں لے گا ، آپ اسے متعقل عادت نه بنائيں كه امير تنبيه كرنے كے ليے كى كومز اور تو اس سے بدله ليا جائے۔''

حفرت ابوبکر رضی الله عنه نے فر مایا'' مجھے قیامت کے دن اللہ ہے کون بچائے گا؟'' حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا'' آپ (اسے پچھدے کر) راضی کرلیں۔''

چنانچے حضرت ابو بکرنے اپنے غلام سے کہا'' تم میرے پاس ایک اونٹ اس کا کجاوہ ایک کمبل اور پانچ دینار لے آؤ۔'' جب وہ بیسب چیزیں لے آیا تو سب کچھاس آ دمی کودے کرراضی کرلیا۔ <sup>ا</sup>

## ﴿ تِحْدِ ہے کیمے گاز مانہ ترے انداز بھی ﴾

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عند نے ایک مرتبہ پینے کے لیے پانی مانگا تو ان
کی خدمت میں ایک برتن لایا گیا جس میں شہداور پانی تھا، جونہی آپ نے اے اپنے منہ
کے قریب کیا تو بے اختیار آپ کی آ تھوں ہے آ نسو جاری ہوگئے اور اس قدر روئے کہ
آس پاس والے بھی رونے گئے، آخر حضرت ابوبکر رضی الله عنہ خاموش ہوگئے کیکن اردگر د
بیٹے ہوئے لوگ خاموش نہ ہوسکے، پھر اسے دوبارہ منہ کے قریب لے گئے تو پھر رونے
گئے اور اتنا زیادہ روئے کہ ان کے رونے کا سبب بوچھنے کی کی کو ہمت نہ ہوئی، آخر جب
ان کی طبیعت ہلکی ہوگئ اور انہوں نے اپنامنہ بونچھا تو لوگوں نے ان سے بوچھا ''آپ اتنا

حضرت ابوبکر رضی الله عنه نے فر مایا''شہد ملا ہو پانی و کی کر مجھے ایک واقعہ یاد آگیان ر) کی وجہ سے رویا تھا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور ملتی لیکی کے ساتھ تھا، اشنے میں میں نے دیکھا کہ حضور ملتی لیکی کی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، میں نے عرض کیا''یارسول الله سلطیٰ آیاہِ یہ کیا چیز ہے، جسے آ پ دور کررہے ہیں؟ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی!'' آ پ سلطیٰ آیاہِ نے ارشاد فرمایا''ونیا میری طرف بڑھی تو میں نے اس سے کہا دور ہوجا!''اس نے کہا مجھے آ پ لینے والے نہیں ہیں، کیکن آ پ کے بعد آنے والے مجھ سے نہیں کے سکتے '''

حضرت الوبمرصديق رضى الله عنه نے فرمايا ''اس واقعہ کے ياد آنے سے ميں رويا تھا اور شہد ملا ہوا پانی بينا مير بے ليے مشكل ہو گيا اور مجھے ڈرلگا كہ اسے پي كركہيں ميں حضور ملتنظيق كي كركہيں ميں اور دنيا مجھ سے چٹ نہ جائے۔'' ك

#### ﴿ حضرت ابوقحافةٌ كااسلام ﴾

فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو قافہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کیڑا ورحضور ملٹی اللہ عنہ کا ہاتھ کیڑا ورحضور ملٹی اللہ عنہ کا ہاتھ کی اللہ عنہ کا ہاتھ کی اور نابینا بھی ،حضور ملٹی اللہ عنہ سے خرماں اللہ عنہ سے فر مایا '' آپ نے ان بڑے میاں کو گھر میں کیوں نہ رہنے دیا ،ہم خود ان کے پاس چلے جاتے ؟'' حضرت ابو بکر رضی میاں کو گھر میں کیوں نہ رہنے دیا ،ہم خود ان کے پاس چلے جاتے ؟'' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ''یارسول اللہ! میں نے چاہا کہ اللہ تعالی ان کو خود چل کر حاضر ہونے کا اجرعطا فرمائے ، مجھے اپنے والد کے اسلام لانے سے جتنی خوشی ہور ہی ہے ( آپ کے کا اجرعطا فرمائے ، مجھے اپنے والد کے اسلام لانے سے جتنی خوشی ہور ہی ہے ( آپ کی کیا وطالب کے اسلام لانے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کیونکہ اس سے آپ کی آپھوں کو شنڈ اکر نا ہی میری زندگی کا مقصد آپ کیونکہ اس جے '' حضور ملٹی آپٹی نے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ان جذبات عقیدت کو سنا تو فرمایا: ''تم ٹھیک کہدر ہے ہو ( تمہارے دل میں یہی بات ہے )'' '''

میں کوئی محفل نہ دیکھوں اس تری محفل کے بعد ﴾

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم مہاجرین اور

ل حلية الاولياء(١٩٠/٣) ع حياة الصحابة (٣٠/٣) ع حياة الصحابة (٢١٦/٣) انسار بیشے ہوتے تھے، اور ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ، حضور سلٹی ایڈی ان کے پاس تشریف لے آتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی حضور ملٹی ایڈی کی طرف (عظمت کی وجہ سے) نگاہ نہ اٹھا تا، یہ دونوں حضرات آپ کی طرف دیکھتے اور آپ ان دونوں کی طرف دیکھتے ، دونوں حضور ملٹی ایڈی کی کھر مسکراتے (کیونکہ حضور ملٹی ایڈی کی کود کی کھر مسکراتے اور حضور ملٹی انہیں دیکھر مسکراتے (کیونکہ حضور ملٹی ایڈی کی کونکہ دونوں حضرات سے بہت تعلق اور بہت زیادہ مناسب تھی ) ہے۔

#### 

حفزت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقد سلطیٰ ایک دن گھرسے باہر تشریف لائے اور مبحد میں اس حال میں داخل ہوئے کہ حفزت ابو بکر رضی الله عنه آپ کے دائیں جانب اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آپ کے بائیں جانب شخصور سلٹی ایک ایک دست مبارک ان حضرات کے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا اور آپ سلٹی آیکی نے فرمایا '' قیامت کے دن ہم اس طرح اٹھائے جائیں گے۔'' کے

#### ﴿ ابوبکر رضی الله عنه کی سخاوت ﴾

حفزت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور ملٹی ایکی نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اتفاق ہے اس دن میرے پاس مال موجود تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں ابو بکر رضی الله عنه پر سبقت لے جاسکتا ہوں تو یہی موقع ہے کہ آئ ان سے زیادہ مال خرچ کر کے سبقت لے جاؤں، چنانچہ میں نے اپنا سامان لا کر حضور ملتی خدمت میں پیش کردیا ہے۔ آپ ماٹی آیکی نے استفسار فرمایا:

''اے عمر! گھر والوں کے لیے کیا چھوڑاہے؟''

" یارسول الله! جتنالا یا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں" میں نے عرض کیا۔اس کے

الشفاء(۳۳/۲) ع رواه الترندی (۳۶۰۲) بعد حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه اپنے گھر کا سارے کا سارا سامان لے آئے اور حضور

سَلَّىٰ اَيْكِم كَ قدمون مِن نجهاوركرديا آب اللَّهُ اَيْكِم ف دريافت فرمايا:

''اے ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ ا؟''

عرض کیا'' یا رسول اللہ! میں ان کے لیے اللہ اوراس کے رسول کی رضا کر چھوڑ

آيا ہوں۔''

حضرت ابو بکررضی الله عنه کی اس سخاوت کو دیکھ کرمیں نے اپنے دل میں سوچا۔ '' خدا کی قتم! میں ابو بکر ہے بھی آ گے نہیں بڑھ سکتا۔''

جودوسخاوت کا جونمونہ یارغارنے پیش کیا، دنیااس کی مثال پیش کرنے سے قطعی طور پر قاصر نظر آتی، یہی وہ جذبہ تھا جس کی بدولت پیغام رسالت آ فتاب بن کر افق انسانیت پرطلوع ہوگیا، شاعر مشرق نے اسی واقعہ کو مندرجہ ذیل خوبصورت اشعار کے سانے میں ڈھالا ہے،ان اشعار کا مطالعہ قارئین کے نشاط کا باعث ہوگا:

اک دن رسول یاک نے اصحاب سے کہا

دي مال راوحق مين، جو ہوں تم ميں مالدار

ارشاد س کے فرط طرب سے عمر اٹھے

اس روز ان کے باس تھے درہم کئی ہزار

ول میں یہ کہدرہے تھے کہ صدیق سے ضرور

بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار

لائے غرض کہ مال رسول امیں کے یاس

ایثار کی ہے وست نگر ابتدائے کار

بوچھا حضور سرور عالم نے اے عمراً!

اے وہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہے قرار

رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟

مسلم ہےاپنے خویش وا قارب کاحق گزار

کی عرض نصف مال ہے فرزند وزن کا حق

باقی جو ہے وہ ملت بیضاء پہ ہے شار

اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا

جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار

کے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت

ہر چیز جس سے چٹم جہاں میں ہو اعتبار

ملک نمین و درجم و دینار و رخت و جنس

اس پر قمر سم و شتر و قاطر و حمار بولے حضور اللہ اَلِیَا ہم جاہیے فکر عیال بھی

کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دار

اے تھے سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر

اے تیری ذات باعث تکوین روز گار

پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس

صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس<sup>ا</sup>

﴿ ہمتم په فدائيں ....

ایک مرتبہ حضور اقدس ملٹی آیٹی نے فر مایا:'' مجھے جتنا نفع ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے ہوا ہے اتنا نفع اور کسی کے مال سے نہیں ہوا۔'' بیس کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا:

''یارسول الله! میں اور میرا مال تو ہیں ہی آپ کے لیے .....'<sup>ع</sup>

﴿ حضرت ابوبکر کی علمی گہرائی ﴾

ایک مرتبہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه خطبه ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے

ہوئے۔اللہ تعالی کی حمد وثناء بیان کی اور فر مایا:

"اللوكواتم بيآيت پر هته مو:

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا عَلَيْكُمُ انْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِفْدَا اهْتَدَيْتُمْ (سورة المالده:١٠٥)

''اےا بیان والو! اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو تمہارا کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑنہیں نہیں سکتا۔''

اورتم اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو، میں نے رسول الله ملل کے گوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں اوراس کوختم کرنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپناعذاب مسلط فرمادیتے ہیں۔''

#### ﴿ سردارِ الل جنت ﴾

حفرت على بن ابى طالب رضى الله عنه فرماتے ہیں كه ایک دن میں حضور طالح الله عنه فرماتے ہیں كه ایک دن میں حضور طالح الله عنه فرآئے۔ كى خدمت میں حاضر تھا كہ حضرت ابو بكر رضى الله عنه اور حضرت عمر رضى الله عنه نظر آئے۔ انہیں دیكھ كرحضور سلتھ في آيتم نے فرمایا:

'' بید دونوں انبیاءادر رسولوں کے سوائمام اہل جنت کے اور ادھیڑعمر لوگوں کے سر دار ہیں۔''<sup>ک</sup>

## ﴿ حضرت ابو بكر رضى الله عنه كي خوداري ﴾

حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اونٹ پر سواری کے دوران بعض اوقات لگام حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے ہاتھ ہے گرجاتی تھی اور وہ اپنی اوٹنی کو کھڑا کرتے اور خود زمین سے لگام اٹھاتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو بعض ساتھیوں نے درخوارت کی۔ آپ ہمیں حکم دیتے کہ ہم آپ کو پکڑا دیتے ، فرمایا '' مجھے میرے محبوب

ل رواه احمد (۱۲) والتر مذى (۲۰۹۴) وابود اؤد (۳۷۷۵) وابن ماجه (۳۹۹۵)

رواه احمد (۵۲۸) واتر ندی (۵۹۸) وابن ماحه (۹۲)

۲

رسول الله ملتي أيلم في اس بات منع فر مايا ب كه ميس كسى سيسوال كرون ـ "ا

## ﴿ كتنابلندر ى محبت كا بمقام ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ نے دریافت فرمایا" آج کیا دن ہے؟" ہم نے بتایا کہ" آج سوموار ہے" فرمایا" اگر آج رات میراانقال ہوجائے تو میری جہیز و تکفین کا انتظار نہ کرنا، کیونکہ میر سے نزد یک سب سے زیادہ محبوب دن اور راتیں وہ ہیں جوحضور ملٹہ ایکی کے زیادہ قریب ہیں۔" کے

كيونكه حضور طلخي ليلم كاانتقال بهي سومواركو مواتها\_

﴿ حضرت ابو بكررضي الله عنه كي حضرت عمر رضي الله عنه كونفيهجت ﴾

جب حفزت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی وفات کاوقت قریب آیا توانہوں نے حفزت عمر رضی الله عنه کو بلا کران سے فرمایا:

''اے عمر رضی اللہ عنہ! اللہ سے ڈرتے رہنا اور مہمیں معلوم ہونا چھ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے (انسان کے ذمہ) دن میں کچھ ایسے عمل ہیں جن کووہ رات میں قبول نہیں کرتے ،اسی طرح اللہ کی طرف سے (انسانوں کے ذمہ) رات میں کچھا لیے عمل ہیں جن کہ وہ دن میں قبول نہیں کرتے اور جب تک فرض ادا نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ نفل قبول نہیں فرماتے ، دنیا میں حق کا اتباع کرنے اور حق کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے قیامت کے دن اعمال کا ترازو بھاری ہوگا ،کل جس ترازو میں حق رکھا جائے گا اسے بھاری ہونا چاہے ، اور دنیا میں باطل کا اتباع کرنے اور باطل کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے اور دنیا میں باطل کا اتباع کرنے اور باطل کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے ہی قیامت کے دن ترازو میں باطل رکھا جی قیامت کے دن ترازو میں باطل رکھا

جائے اس کو ملکا ہی ہونا جا ہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت والوں كاذكركيا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان كوان كے سب سے اجھے اعمال کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کے برے اعمال سے درگز رفر مایا ہے، میں جب بھی جنت دالوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ شاید میں ان میں شامل نہ ہوسکوں اوراللہ تعالیٰ نے جہاں دوزخ والول كا ذكركيا ہے۔ وہال ان كوسب سے برے اعمال كيساتھ ذ کر کیا ہے اور ان کے اچھے اعمال کومر دود کر دیا ہے بینی ان کو قبول نہیں فرمایا، میں جب بھی دوزخ والوں کاذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مجھے بیدڈر ہے کہ شاید میں ان ہی کے ساتھ ہوں گا اور اللہ تعالی نے رحت کی آیت بھی ذکر فر مائی ہے اور عذاب کی آیت بھی ، لہذا بندول کورحت کا شوق اورعذاب کا ڈر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہے غلط امیدین نه باندهے ( کیمل تو اچھے نہ کرے اورامید جنت کی رکھے)اوراس کی رحمت سے ناامید بھی نہ ہو،اوراپنے ہاتھوں اپنے آپ کوہلاکت میں نہ ڈالے ،اگرتم نے میری پیوصیت یا در کھی (اور اس پراچھی طرح عمل کیا) تو کوئی غائب چیزشہیں موت سے زیادہ مجوب نہ ہوگی اور تہمیں موت آ کر رہے گی اور اگرتم نے میری وصیت ضائع کردی (اوراس برعمل نه کیا) تو کوئی غائب چیز تهمیں موت سے زیادہ بری نہیں لگے گی اور وہ موت تہمیں پکر کررہے گی تم ال سے پینہیں کتے۔''ا

## ﴿ حضرت ابوبكر رضى الله عنه كا مرض الوفات ﴾

جب خلیفة المونین حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عا کشدرضی الله عنها سے فرمایا ''میرے ان کیڑوں کو دھوکر مجھے ان ہی میں کفن دے دینا، کیونکہ (مرنے کے بعد)تمہارے باپ کی دوحالتوں میں سے ایک

عالت ضرور ہوگی ، یا تواہے اس ہے بھی اچھے کپڑے (جنت کے ) پہنائے جائیں گے یا کفن کے کپڑے بھی بری طرح چھین لیے جائیں گے۔''ل

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وفت قریب آیا تومیں نے (اظہارغم کے لیے) پیشعر پڑھا: لعمر ک مایغنی الثراء عن الفتیٰ

اذاحشر جت يوماً وضاق بها الصدر

''آپ کی عمر کی قتم! جس دن موت کے وقت سانس اکھڑنے لگے اور اس کی وجہ سے سینہ کھٹنے لگے تو اس وقت جوان آ دمی کو مال کی کثر ت نفع نہیں دیتی۔''

جب صدیق اکبررضی الله عنہ نے بیشعر سنا تو اپنی بیٹی کو مخاطب کرکے فرمایا، ایسے نہ کہو، بلکہ بول کہو:

> ﴿وَجَاءَ تُ سَكُّرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴾ (سورة: ق ١٩)

> ''اور موت کی تخی قریب آئیجی سیر (موت) وہ چیز ہے جس سے تم بد کیا تھا۔''

کھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فر مایا ''میرے بیدو کیٹرے دیکھ لو، انہیں دھوکر مجھے ان ہی میں گفن دے دینا کیونکہ نئے کپڑے کی مردے سے زیادہ زندہ کوضر ورت ہے، ان کپڑوں کو تو مردے کے جسم کی پیپ اور خون ہی گگایا بیہ کپڑے تو تھوڑی دیر کے لیے ہیں اور چند دن میں گل سرم کرختم ہوجا کیں گے۔''کے

#### ﴿ تريسهٔ سال کي عمر ﴾

> ا اخرجه احمد فی الزید کذانی آمنخب (۳/۳۳) کذانی حیاة الصحابة (۵۱/۳) ۲ رواه البخاری (۱۲۹۸) ومسلم (۱۵۹۳) والتر ندی (۱۹۷) وغیرهم

لگا، حفزت ابو بکررضی الله عنه عمر میں حضور طلقیاتی ہے بڑے تھے، یہ من کرعبدالله بن عتبہ رحمتہ الله علیہ نے فرمایا۔حضور طلقیاتی کی وفات تر یسٹھ سال کی عمر میں ہوئی، حضرت ابو بکر رضی الله رضی الله عنہ بھی تر یسٹھ سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے اور جب حضرت عمر رضی الله عنہ کوشہ بدکیا گیا تو ان کی عمر بھی تر یسٹھ سال تھی۔''

اس کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے ایک تابعی عامر بن سعدرضی رحمۃ الله علیہ نے حضرت جربر رحمۃ الله علیہ کے حوالہ سے حضرت معاویہ رضی الله عنه کا قول پیش کیا جو مذکورہ روایت کی تائید کرتا تھا۔ ا



﴿ سيدناعمر فاروق ﴿ اللَّهُ ﴾

﴿ لُو كَان بعدى نبيا لكان عمرٌ ﴾ (فرمان نبوى الله عنه الله عنه بوت أ

| · |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| , | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# ﴿ حضرت عمر بن الخطاب ولا النَّفَظ ﴾

#### مخقرحالات

آپ كانام اورسلىلەنىب يەسى:

''عمر بن خطاب بن ففیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوی بن فهرین ما لک\_''

آ ب کا خاندان زمانہ جاہلیت میں بھی ممتاز تھا، قریش کے نظام میں سفارت اور فصل مقد مات کاعہدہ آ پ ہی کے خاندان میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواسلام سے قبل عرب کے مرغوب فنون میں سپہ گری اور خطابت سے بڑی دلچیں تھی۔ معمولی نوشت وخواند سے بھی واقف تھے۔ معاش کا ذریعہ تجارت تھا۔ اس سلسلہ میں دوردور کے سفر کر چکے تھے۔ ان سفروں نے بہت پختہ کا راور معاملہ فہم بنا دیا تھا۔ اس لیے سفارت کا خاندانی عہدہ ان کے حوالہ ہوا اور قبائل میں جب کوئی پیچیدہ مسکہ پیش آ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سفیر بن کرجاتے تھے اور اپ فیم وقد برسے اس کوطل کرتے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت قریش کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشن تھے۔ اسلام ان کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم تھا، جس کا مجرم ہر سزا کا مستحق تھا جو تحف نیا مسلمان ہوتا تھا حضرت عمر اس کے دشن ہو جاتے تھے اور اس کو ہم طرح کی اذبت پہنچانے میں دریخ نہ کرتے۔ لیکن بڑے عالی دماغ اور شکوہ و دبد ہہ کے مالک تھے۔ اس لیے آ مخضرت ساتھ آئی آئی کو ان کے اسلام کی بڑی آ رزوتھی اور آ پ ان کے اسلام کی دعافر مایا کرتے تھے۔ ل

ہجرت کے بعد بدر اور احد وغیرہ تمام بڑے بڑے معرکوں میں شریک رہے، جنگ بدر میں اپنے اعزہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔غزوہ تبوک میں آ دھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ غرض قبول اسلام کے بعد حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی طرح انہوں نے بھی اپنی جان اور اپنا مال اسلام پر شار کر دیا اور ان کی جرأت و شجاعت اور جاشاری سے اسلام کو برئی تقویت پنچی ۔ ایثار و قربانی میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے بعد ان کا ہی ورجہ تھا۔ ان کی جان شاری وفعدا کاری اور خد مات اسلامی کی بنا پر ان کو بارگاہ نبوی میں جو تقرب و اختصاص حاصل تھا وہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے علاوہ کی اور صحابی کو نہ تھا۔ رسول اللہ اللہ عنہ کے علاوہ کی اور صحابی کو نہ تھا۔ رسول اللہ اللہ عنہ کے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ۔ ا

#### وفات واولا د

۲۳ ہجری میں ایک مجوی غلام ابولؤ لؤنے فجر کی نماز میں پنجر مارا جوشہادت کا باعث بنا کیم محرم الحرام ۲۳ ہجری کو ہفتہ کے دن اس دنیا کو خیر باد کیا۔ وصیت کے مطابق صہیب رضی اللّٰہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آقائے نامدار ملتَّ اَلِّیَا کِیمِ کے پہلو میں سپر د خاک ہوئے ،انقال کے وقت عمر ۲۳ سال اور مدت خلافت ساڑھے دس سال۔

وفات کے بعد حسب ذیل اولادیادگار چھوڑیں، عبداللہ، عاصم، عبدالرحمٰن، زید رضی اللہ عنہم ان میں تین اول الذکر حفرات نامور ہوئے، اولاد اناث میں ام المونین حفصہ اور رقبہ رضی اللہ عنہما تھیں۔ آخر عمر میں خاندان نبوت سے شرف انتساب حاصل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے چالیس ہزار درہم پرعقد کیا تھا۔

#### اوليات عمر رضى الله عنه

حفرت عمر رضی الله عنه نے ہر صیغه میں جونی اصطلاحات ایجاد کیں،مورخین انہیں اولیات عمر رضی الله عنه سے تعبیر کرتے ہیں،ان کی فہرست سیہے:

- (۱) بيت المال يعنى خزانه قائم كيا-
- (۲) عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیے۔

- (۲۵) تاعدہ بنایا کہ اہل عرب غلام نہیں بنائے جاسکتے۔
- (۲۲) مفلوک الحال عیسائیوں اور یہود بوں کے روزیخ مقرر کیے۔
  - (۲۷) مكاتب قائم كيهـ
  - (۲۸) محلوں اور مدرسوں کے مشاہرے مقرر کیے۔
- (۲۹) حضرت ابوبکررضی الله عنه ہے باصرار کلام الله کی تدوین کرائی۔
  - (۳۰) قیاس کااصول قائم کیا۔
  - (m) فرائض میں عول کا مسئلہ ایجاد کیا۔
  - (mr) غزلیه اشعار میں عورتوں کے نام لینے سے منع کیا۔
    - (mm) نمازر اور جماعت سے قائم کی۔
  - (۳۴) تین طلاقوں کواگرایک ساتھ دی جائیں بائن قرار دیا۔
    - (۳۵) شراب کی حدای کوڑے مقرر رکھی۔
  - - (٣٤) وقف كاطريقها يجاد كيا\_
    - (۳۸) نماز جنازه میں چارتکبیروں پراجماع کرایا۔
      - (mg) مساجد مين وعظ كاطريقه جارى كيا-
      - (۴۰) اماموں اورموذنوں کی تخواہیں مقرر کیں۔
        - (۴۱) مسجدوں میں روشی کا انتظام کیا۔
    - (۳۲) جو کہنے والے کیلئے تعزیر کی سز امقرر کی لے

#### ﴿ كُذُر يون كوعالم كاسلطان بنايا ﴾

سن رشد کو پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے والد کی طرف سے جو خدمت سپر دکی گئی تھی، وہ اونٹوں کا چرانا تھا، یہ کام اگر چہ عربوں میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ قوئی شعار تھا، لیکن خطاب نہایت ہے رحمی کے ساتھ ان سے سلوک کرتے تھے، تمام دن اونٹ چرانے کا کام لیتے اور اگر تھک کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام کرنا چاہتے تو آنہیں سزا دیتے، جس میدان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مصیبت انگیز خدمات انجام دینی پڑتی تھی اس کا نام خجان تھا جو مکہ مکر مہسے قریب دس میل کے فاصلہ پر ہے۔

خلافت کے زمانہ میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ادھر گزر ہوا تو ان کو نہایت عبرت ہوئی ، آبدیدہ ہو کرفر مایا:

''اللہ اکبر! ایک وہ وقت تھا کہ یہاں نمدے کا کرتہ پہنے ہوئے اونٹ چرایا کرتا تھا اور تھک کر بیٹھ جاتا تھا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا تھا، آج بیدون ہے کہ خدا کے سوا میرے او پرکوئی حاکم نہیں۔''

## ﴿ جنت میں حضرت عمر رضی الله عنه کامحل ﴾

ایک مرتبہ حضوراقد سلٹی لیا گیا کی زبان فیض ترجمان سے علم وحکمت کا ایک بحر
ذ خار موجز ن تھا کو آپ ملٹی لیا گیا نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فر مایا:
''دریں اثناء کہ میں محوخواب تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں
دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت کی محل کے کونے میں بیٹھی وضو
کر رہی ہے۔ میں نے اس سے بوچھا ''یک کس کیلئے تیار کیا گیا
ہے؟'' مجھے بتایا گیا کہ بی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے، پھر
میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت و غصہ کا
خیال آیا اور میں رک گیا۔''

بين كرحفرت عمر فاروق رضى الله عنه آبديده هو گئے اور عرض كيا'' يارسول الله!

كيامين آپ الله البياري كمتعلق غصه كرون كا-''ا

## ﴿ حفرت عمر رضى الله عنه كي آنسو ﴾

ایک حضرت عمر رضی الله عنه کاکسی را بہب کے گرجا گھر کے پاس سے گزر ہوا تو مہاں رکے اور را بہب کو آ واز دی۔ را بہب کو بتایا گیا کہ امیر المومنین آئے ہیں، را بہب دوڑتا ہوا آیا، مختلف قسم کی ریاضتوں اور ترک دنیا کی وجہ سے وہ بہت نحیف اور کمزور ہو چکا تھا، حضرت عمر رضی الله عنہ نے اس کی پیشکتہ حالی دیکھی تو رونے گئے، کی نے کہا بیتو نصر انی ہے۔ آپ رضی الله عنہ نے فرمایا '' ہاں میں بھی جانتا ہوں، لیکن مجھے اس کی بیرحالت و کھی کر الله تعالی کا بیفرمان یادآ گیا:

﴿عَامِلُةٌ نَاصِبَةٌ تَصُلَّى بَارًا حَامِيَةً ﴾ (الغاشية ٣-٣)
د مصيبت جميلنے والے خته مول كے، آتش سوزاں ميں داخل موں
كے. ''

ا مجھے اس کی اس مشقت و محنت پر رحم آگیا حالائکہ یہ دوزخ میں جانے والا ہے۔''ع

#### ﴿ شاه روم كا خط ﴾

ایک مرتبہ شاہ روم کی طرف سے امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط آیا،اس میں مکتوب تھا:

''میرے قاصدوں نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ کے علاقہ میں ایک درخت ہے جوز مین سے ہاتھی کے کانوں کی مانندنکاتا ہے، پھراس کی روئیدگی سفیدموتی کی طرح ظاہر ہوتی ہے، پھروہ سبز ہوتا ہے تو سبز رنگ کے زمرد کی مانند ہوجا تا ہے پھر سرخ ہوکریا قوت کی مانند ہوجا تا ہے۔ پھر جب خشک کی مانند ہوجا تا ہے۔ پھر جب خشک ہوکر توڑنے کے قابل ہوتا ہے تو مقیم کے لیے ذرایعہ حفاظت اور مسافر کے لیے زادراہ بن ہوکر توڑنے کے قابل ہوتا ہے تو مقیم کے لیے ذرایعہ حفاظت اور مسافر کے لیے زادراہ بن

ا دواه الخاري (٢٠٠٥) والرزي (٢٢١١) واحد (٢٢١١)

حفرت عمر کے سو قصے ہم: ۲۰

جاتا ہے، اگر میرے قاصد اپنی بات میں سے ہیں اور انہوں نے مجھے کی خبر دی ہے تو وہ بلاشبه جنت کا بی درخت ہوگا۔''

ال مراسله كويرٌ صنے كے بعد حضرت عمر رضى الله عنه نے اس كو جوابی خط لكھا، جس کے الفاظ سرتھے:

> ''بسم الله الرحلن الرحيم ، الله كے بندہ عمر المير المونين كي طرف ہے شاہ روم قیصر کے نام ، السلام علی من اینج الهدی! اما بعد! آپ کے قاصدوں نے آپ کو تی خبر دی ہے اور تمہارے سامنے ذکر کردہ درخت وہی درخت ہے جس کو الله تعالی نے حضرت مریم علیما السلام کے لیے ان کی زیگی کے وقت پیدا فرمایا تھا، پس تم خدا کا خوف كرواورالله كوچيموژ كرعيسىٰ عليه السلام كوا پنامعبود نه بناؤ ـُ '<sup>4</sup>

## ﴿ حضرت عمر رضى الله عنه كا تقوي ﴾

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے اے نوش فرمایا، يددودهآ بك بهت لذيذمحول موا، للذاآب نے دودھ بلانے والے سے يوچھا" تم نے بیدودھ کہاں سے حاصل کیا؟''اس نے کہا'' میں فلاں جگہ گیا تھا اور وہاں زکو ہ کے اونٹوں کا دورھ نکالا جار ہاتھاانہوں نے میرے لیے بھی تھوڑ اسادودھ نکالا تو میں نے اسے اپنے مشکیزہ میں رکھ لیا اور میں نے آپ کو پیش کیا''حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی اور دودھ کی قے کر دی <sup>تے</sup>

﴿ حضرت عمر رضى الله عنه كي اعمال خير ميں رغبت ﴾ ایک مرتبحضورانور ملٹی آلیم نے این اصحاب سے دریافت کیا: "آج جنازه میں کس نے شرکت کی ہے؟" حضرت عمر رضی الله عنه نے کہا:'' میں آج جنازہ میں شریک ہوا ہوں۔''

حفرت عمرٌ كي سوقصي من ١٠٠ بحواله كتاب المنظر من ١٢٠

رواه ما لك (۵۳۲)

آپ ملتی آیا آبازی نے فرمایا: "آج مریض کی تیارداری کس نے کی ہے؟"
حضرت عمرضی اللہ عند نے کہا: "آج میں نے مریض کی تیارداری کی ہے؟"
حضور ملتی آیا آباز نے پھر استفسار کیا: "آج صدقہ کس نے دیا ہے؟"
حضرت عمرضی اللہ عند نے عرض کیا: "آج میں نے صدقہ دیا ہے۔"
آپ ملتی آیا آباز نے پوچھا: "آج روزہ کس نے رکھا ہے؟"
حضرت عمرضی اللہ عند نے کہا: "آج میں نے روزہ رکھا ہے۔"
حضرت عمرضی اللہ عند نے کہا: "آج میں نے روزہ رکھا ہے۔"
حضرت عمرضی اللہ عند کے اعمال خیر کے اس شغف کود کھی کر حضور ملتی آبی آبی نے فرمایا:
﴿ وَجَهَتُ وَ جَهَتُ ﴾

''عمررضی الله عند کے لیے جنت واجب ہوگئ،عمررضی الله عند کے لیے جنت واجب ہوگئ۔''ا

#### ﴿ شراب كى حرمت كانزول ﴾

ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی''اے اللہ! شراب کے بارے میں کوئی واضح اور کافی تھم نازل فرما۔''اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی مندرجہ ذیل آیات نازل فرمائی:

﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْميسِ قُلُ فِيهِمَا إِنْكُر كَبِيرٌ وَ مَنْ نَفُعِهِمَا ﴾ (البقرة: ٢١٩) مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفُعِهِمَا ﴾ (البقرة: ٢١٩) ''اے پیمبرلوگ تم سے شراب اور جوئے كا حكم دريافت كرتے ہيں كہدو كه ان ميں نقصان بڑے ہيں اورلوگوں كيلئے بچھ فائد ہے بھى ہيں طران كے نقصان فائدوں سے كہيں زيادہ ہيں۔''

اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اوران کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے دوبارہ وہی دعا کی کہ'' اے اللہ! شراب کے بارے میں کوئی واضح ترین حکم نازل فرما۔'' اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کوقبول فرمایا اور

مندرجه ذيل ذيت نازل فرماكي:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لا تَقَرَّبُوا الصَّلُوةَ وَانْتُمُ سُكَارِي حَتَّى تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ ﴾ (النساء: ٣٣)

''مومنو! جبتم نشے کی حالت میں ہوتو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ ہے کہو بیجھنے (نہ) لگو،نماز کے پاس نہ جاؤ''

اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمرضی اللہ عنہ کو بلایا گیاا وران کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے پھر وہی دعا کی کہ''اے اللہ! شراب کے بارے میں کوئی اثبتائی واضح ترین تھم نازل فرما۔'' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت کونازل فرمایا:

اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اوران کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے فر مایا: ''ہم باز آ گئے،ہم رک گئے۔''<sup>1</sup>

﴿ عمر رضى الله عنه محدثِ امت بين ﴾

ا يك مرتبه ني كريم ملكي لينا في ارشاد فرمايا: "جس في عمر رضى الله عنه سي بغض

رکھا، اس نے مجھ ہے بغض رکھا اور جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ، اور عرفات کی شام کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر عام طور سے فخر کیالیکن عمر رضی اللہ عنہ پر خاص طور سے فخر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں ایک محدث ضرور پیدا کیا اور اگر میری امت میں کوئی محدت ہوگا تو وہ عمر ہوں گے۔'' صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا۔''یارسول اللہ! محدث کون ہوتا ہے؟'' حضور سے اللہ ایشر فرشتے بات کرتے ہیں۔''ا

## ﴿اےساریہ! بہاڑی طرف ہوجاؤ!﴾

حفزت عمر رضی الله عنه جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فر مارہے تھے کہ یک دم خطبہ میں میار شاد فر مایا:

''اے ساریہ! پہاڑ کی طرف ہو جا اور جس نے بھیڑ یئے کو بکریوں کا چروا ہا بنایا اس نے بکریوں پرظلم کیا۔''

جب لوگوں نے بیر سنا تو حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے گئے۔حضرت علی رضی اللہ عند نے لوگوں سے فر مایا'' پریثان مت ہو! حضرت عمر خود بتا دیں گے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے۔''

جب حفزت عمر رضی الله عنه نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ان سے ان کی اس غیر معمولی بات کی وجہ دریافت کی ،حفزت عمر رضی الله عنه نے فرمایا''میرے دل میں ایک دم یہ خیال آیا کہ مشرکوں نے ہمارے بھائیوں کوشکست دے دی ہے اور وہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزررہے ہیں یہ ہمارے بھائی اگر پہاڑ کی طرف مڑ جائیں تو ان کو صرف ایک طرف سے ہی لڑنا پڑے گا (اور اس طرح ان کو فتح ہوجائے گی) اور اگر بیلوگ پہاڑ سے آگے نکل گئے تو پھران کو ہر طرف سے لڑنا پڑے گایہ ہلاک ہوجائیں گے، بس اس پر میری زبان سے وہ کلمات نکل آئے جو آپ لوگوں نے سے ہیں۔''

پھرا کی مہینہ کے بعد (جب حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف سے فتح کی) خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اس دن حضرت عمر رضی

الله عنه کی آواز سی تھی اور آواز س کر ہم لوگ پہاڑ کی طرف ہو گئے تھے جس سے اللہ نے ہمیں فنخ نصیب فرمادی۔''

#### ﴿ ایک جن کا انو کھا واقعہ ﴾

ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه بیشے ہوئے تھے کہ اسے میں ان کے پاس سے ایک آ دی گزرا، کی نے پوچھا''اے امیر المونین! کیا آ ب اس گزر نے والے کو جانتے ہیں؟'' حضرت عمر رضی الله عنه نے پوچھا'' یہ کون ہے؟'' لوگوں نے کہا ''یہ حضرت سواد بن قارب رضی الله عنه ہیں جنہیں ان کے پاس آ نے والے جن نے حضور ملا الله عنه نے بیغام دے کر انہیں بلایا اور فر مایا کہ'' کیا آ بی سواد بن قارب ہیں؟'' انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت عمر رضی الله عنه نے فر مایا ''کیا تم زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کرتے دیا تو حضرت عمر رضی الله عنه نے فر مایا ''کیا تم زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کرتے سے میں مسلمان ہوا ہوں بھی کسی نے میر سے منه پر ایسی بات نہیں گی۔'' حضرت عمر رضی الله عنه میں شرک پر تھے اور کہا'' امیر المونین! جب سے میں مسلمان ہوا ہوں بھی کسی نے میر سے منه پر ایسی بات نہیں گی۔'' حضرت عمر رضی الله عنه نے کہا''سجان اللہ! ہم تو جاہلیت میں شرک پر تھے اور یہ شرک تمہاری کہانت سے زیادہ برا نے کہا ''سجان الله! ہم تو جاہلیت میں شرک پر تھے اور یہ شرک تمہاری کہانت سے زیادہ برا تھا۔ تمہار سے تابع جن نے حضور ملی ایکنی بعث کی جو خبر دی تھی وہ جھے بتاؤ۔''

حضرت عررضی الله عنه کی فرمائش پر حضرت سواد رضی الله عنه نے اپناتفصیلی واقعه سناتے ہوئے عرض کیا: ''اے امیر المومنین! بی ہاں! ایک رات میں لیٹا ہواتھا اور بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں تھا، میرا جن میرے پاس آیا اور جھے پاؤں مار کر کہا ''اے سواد بن قارب! اٹھ اور میری بات س! اگر تیرے اندر عقل ہے تو تو سمجھ لے کہ (قریش کی شاخ) ''لوی بن غالب' میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جواللہ کی اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، پھر بیشعر پڑھنے لگا۔

عجبت للجن وتطلابها وَشدها العيسس باقتابها تهوى الى مكه تبغى الهدى ماصادق الجن ككذابها فارحل الى الصفوة من هاشم ليسس قداماهاكاذنابها

" مجھے اس بات پرتجب ہوا کہ جنات حق کو تلاش کررہے ہیں اور سفید اونٹول پر کجاوے باندھ کر ہر طرف کا سفر کررہے ہیں، بیسب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مکہ جارہے ہیں، سچا جن اور جھوٹا جن دونوں برابر نہیں ہو سکتے، الہٰذاتم سفر کر کے اس بستی کے پاس جا وکہ جو بنی ہاشم میں چیدہ اور عمدہ ہیں اور ہدایت میں پہل کرنے والا دیر کرنے والے کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس سے افضل ہوگا۔"

میں نے اس جن سے کہا'' مجھے سونے دو مجھے شام سے بہت نیندآ رہی ہے۔'' اگلی رات وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پاؤں مار کر کہا''اے سوار بن قارب! اٹھ اور میری بات س! اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہلوی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جواللہ اور اس کی عبادت کی دعوت دے رہاہے، پھروہ شعر پڑھنے لگا:

> عجبت للجن وتحيا رها وشدها العيسس باكوارها تهوى الى مكه تبغى الهدى مامومنوالجن ككفارها فارحل الى الصفوة من هاشم بين روابيها واحجارها

'' مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جناب جیران پریشان ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے باندھ کر ہر طرف کا سفر کررہے ہیں، مومن جن ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ملے جارہے ہیں، مومن جن کا فرجن جیسے نہیں ہو سکتے، لہذاتم سفر کر کے اس ستی کے پاس جاؤ جو بی ہاشم میں چیدہ اور برگزیدہ ہیں اور مکہ کے ٹیلوں اور پھروں

کے درمیان رہتے ہیں۔''

میں نے اس سے کہا'' مجھے سونے دو مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔'' تیسری رات وہ پھر میر سے پاس آیا اور مجھے پاؤل مارکر کہا'' اے سواد بن قارب! اٹھ اور میری بات س! اگر تیرے اندرعقل ہے تو سمجھ لے کہلوی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جواللہ کی اوراس کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، پھروہ بیا شعار پڑھنے لگا:

عجبت للجن وتجساسها وشدها العيس باحلاسها تهوى الى مكة تبغى الهدى ما خير والجن كانجاسها فارحل الى الصفوة من هاشم واسع بعينيك الى راسها

" مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جنات حق کو تلاش کر رہے تھے اور سفید اونٹوں پر کجاوے کے نیچے ٹاٹ رکھ کر ہر طرف کا سفر کر رہے ہیں، یہ سب مکہ اس لئے جارہے ہیں کہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خیر والا جن نا پاک جن کی طرح نہیں ہوسکتا للہذاتم سفر کرکے اس بستی کے پاس جاؤ جو بنو ہاشم میں برگزیدہ ہیں اور آئکھیں بلند کرکے مکہ کی چوئی کی طرف دیکھو۔"

چنانچہ میں اٹھااور میں نے کہا، اللہ تعالی نے میرے دل کو جانچے لیا ہے یعنی جن کی بات سیجے معلوم ہوتی ہے، اور میں اوفٹی پر سوار ہوکر چل دیا، پھر میں مدینہ آیا تو وہاں حضور ملٹے الیہ ایک سیارضی اللہ عنہم میں تشریف فرما تھے، میں نے قریب جا کرعرض کیا، میری درخواست بھی س لیس، آپ ملٹے ایکٹی نے فرمایا ''کہو'' میں نے بیاشعار پڑھے۔

اتانى نىجى بعد هد ، ورقدة ولىم يك فيما قد بلوت بكاذب شلاث ليال قوله كل ليلة اتاك رسول من لوى بن غالب فشمرت عن ذيل الاوزار سطت بى الذعلب الوجناء غبر السباسب فشماهد ان الله لاشئى غيره و انك مامون على كل غائب وانك ادنى المرسلين وسيلة الى الله يا ابن الاكرمين الاطايب فمرنا بماياتيك يا خير من مشى و ان كان فيما جاء شيب الذوئب وكن لى شفيعا يوم لاذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب

''ابتدائی رات کا بھے حصہ گررجانے کے بعداور میرے بھے سولینے کے بعد مجھے سرگوتی کرنے والا جن میرے پاس تین رات آتا رہا اور جہاں تک میں نے اسے آزمایا وہ جھوٹانہیں تھا، وہ ہررات مجھ سے بہی کہتا کہ''تہمارے پاس ایک رسول آیا ہے جوقبیلہ لوی بن عالب سے ہے' اس پر میں نے سفر کی مکمل تیاری کرلی اور تیز مقاروالی اور بڑے رخماروں والی اوٹنی مجھے لے کر ہموار اور وسیع میدانوں میں چلتی رہی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ غیب کی ہر بات کے بارے میں قابل اعتاد ہیں اور اے قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں بارے میں قابل اعتاد ہیں اور اے قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں نے بیٹے ! آپ اللہ تک پہنچنے کیلئے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قربی وسیلہ ہیں۔ اے روئے زمین پر چلنے والے سب سے ایکھ قربی وسیلہ ہیں۔ اے روئے زمین پر چلنے والے سب سے ایکھ انسان! آپ ہمیں ان تمام اعمال کا حکم فرما کیں جو آپ کے پاس اللہ کی طرف آر ہے ہیں ہم ان اعمال کو خرور کریں گے جا ہے ان اللہ کی طرف آر ہے ہیں ہم ان اعمال کو خرور کریں گے جا ہے ان

اعمال کی محت میں ہمارے بال سفید ہو جائیں۔ آپ اس دن کے لئے میرے سفارشی بن جائیں جس دن آپ کے علاوہ اور سفارشی سواد بن قارب کے کامنہیں آسکتا۔''

میرے میہ اشعاری کر حضور سلٹھ لیکٹم اور تمام صحابی رضی اللہ عنہم بہت زیادہ خوش ہوئے ،اوران سب کے چیروں سے خوشی عیاں ہونے لگی۔

یوضدی کر حفرت عمر خصرت سواد اسے لیٹ کے اور فرمایا ''میری دلی خواہش تھی کہ میں تم سے بیسارا قصہ سنوں ، کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟'' حضرت سواد اللہ کے ہا'' جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آیا اور اس جن کی جگہ اللہ کی کتاب فعم البدل ہے' پھر حضرت عمر نے فرمایا ''ہم ایک دن قریش کے ایک قبیلہ''آل ذرج '' میں تھے، انہوں نے اپنا مجھڑا ذرج کیا، قصاب اس کا گوشت بنار ہا تھا کہ استے میں ذرج '' میں سے آواز سی اور بولنے والی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آر ہی تھی، وہ یہ کہدر ہاتھا، اے آل ذرج ! یہ کامیا بی والا کام ہے۔ ایک اور پکارنے والا تھے زبان میں بیا علان کرر ہاتھا کہ ''وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔' کیس بیا علان کرر ہاتھا کہ ''وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔' کا

#### ﴿ مجامدین کے کھانے میں برکت ﴾

ایک غزوہ کے سفر میں جب بھوک نے مسلمان مجاہدین کوستایا تو انہوں نے حضور سلٹھیڈ آپٹی سے پچھاونٹ ذرج کرنے کی اجازت کی اور عرض کیا، یہ گوشت کھانے سے اللہ تعالی ہمیں اتنی طاقت دے دیں گے جس سے ہم منزل تک بہنچ جا کیں گے، حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ حضور ملٹھ آپٹی نے بچھاونٹ ذرج کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کرلیا ہے تو عرض کیا''یارسول اللہ! کل جب ہم بھو کے اور پیدل وشمن کا مقابلہ کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اس لئے میری رائے یہ ہے کہ آپ مناسب سمجھیں تو لوگوں کے پاس جو توشے نیچ ہوئے ہیں وہ منگوا کر جع کرلیں اور پھر اللہ تعالی سے اس میں برکت کی دعا کریں، اللہ تعالی ہوئے ہیں وہ منگوا کر جع کرلیں اور پھر اللہ تعالی سے اس میں برکت کی دعا کریں، اللہ تعالی تے اس میں برکت کی دعا کریں، اللہ تعالی ت

حضور سلیم این نے لوگوں سے ان کے بیچ ہوئے تو شے منگوائے تو لوگ لانے لیے، کوئی مٹی کا کھر کھانے کی چیز لا یا اور کوئی اس سے زیادہ ایک آدمی ساڑھے تین سیر کھجور لا یا ،حضور ملی این بی چیز وں کو جمع کیا ، پھر کھڑے ہو کر پچھ در دعا کی ، پھر لشکر والوں سے فرمایا ''اپنے اپنے برتن لے آو پھر اس میں سے ہاتھ بھر بھر کر نکال لو۔' چنا نچے لشکر والوں نے اپنے تمام برتن بھر لئے اور کھانے کا جتنا سامان پہلے تھا، اتنا پھر نے گیا، اسے دکھے کر حضور ملی این بیٹے تھا، اتنا پھر نے گیا، اسے دکھے کر حضور ملی آئے آئے آئے اتنا بینے کہ دندان مبارک نظر آنے لئے، آپ ملی این کی گوائی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول میں ، جو بندہ ان دونوں باتوں پر ایمان رکھتا ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ جہنم کے اس سے دورر بے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا ۔' ط

#### ﴿ حضرت عمرٌ اورايك يهودي ﴾

ایک یہودی نے آ کر حفزت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ'' ذرایہ تو بتا ئیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

> ﴿ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَ الْأَرُضُ ﴾ (آل عمران: ١٣٣) "اور جنت جس كى وسعت اليى ہے جيسے سب آسان اور زمين" جب سب جگہ جنت ہوگئ تو جہنم كہاں ہے؟"

حفزت عمررضی اللہ عنہ نے حفزت محمد سلط اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فر مایا،
انسے جواب دو، کیکن ان میں سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا '' ذرائم یہ بتاؤ جب رات آکر ساری زمین پر چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے'' اس یہودی نے کہا'' جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا '' ایسے ہی جہنم بھی وہاں ہے جہاں اللہ چاہتا ہے'' اس پر اس یہودی نے کہا'' اے امیر المونین! اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب (تورات) میں بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فر مایا ہے۔''

#### ﴿ حفرت عرضًا خوف آخرت ﴾

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ سے چار ہزار درہم ادھار مائے تو حضرت عبدالرحمان نے حضرت عرقے کہا ''جاکر حضرت عرقے کہہ دو کہ ابھی وہ بیت المال سے چار ہزار لے لیں اور پھر بعد میں واپس کردیں' جب قاصد نے آکر حضرت عرقکا جواب بتایا تو حضرت عرگو بردی گرانی ہوئی، پھر جب حضرت عرگی حضرت عبدالرحمان سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا،''تم نے کہا تھا کہ عمر چار ہزار درہم بیت المال سے لے لے اگر میں بیت المال سے ادھار لے کر تجارتی قافلہ کی واپسی سے پہلے مرجاؤں تو تم لوگ تجارتی قافلہ کی واپسی سے پہلے مرجاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ امیر المونین نے چار ہزار لئے تھے، اب ان کا انقال ہوگیا ہے اس لیے ان کو پرقم معاف کردو گے) اور میں ان کے بدلہ قیامت کے دن پرقم معاف کردو گے) اور میں ان کے بدلہ قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔''ا

#### ﴿ "عمرٌ جنت والول ميں سے ہيں "

جب حضرت عمر رضی الله عنہ کو ابولولوہ نے زخی کردیا تو حضرت علی رضی الله عنہ
ان کے پاس گئے، اس وقت حضرت عمر رضی الله عنہ رور ہے تھے، حضرت علی رضی الله عنہ
نے عرض کیا، ''اے امیر الموثین! آپ کیوں رور ہے جیں؟'' حضرت عمر رضی الله عنہ نے رفر مایا ''میں آسان کے فیصلے کی وجہ سے رور ہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جنت میں لے جایا جائے گایا جہنم میں؟'' حضرت علی نے کہا'' آپ کو جنت کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے حضور سلٹھ ایکی کے کو جنت کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے حضور سلٹھ ایکی کو بیش خورضی الله عنہ اجت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار بیں اور وہ دونوں بہت عمدہ آدمی بین' حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا، ''اے می الله عنہ نے کہا کہ گواہ ہو؟'' حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا، ''اے می ایک ایکی کیا تم میر ہے جنتی ہونے کے گواہ ہو؟'' حضرت علی ایک تاتم میر ہے جنتی ہونے کے گواہ ہو؟'' حضرت علی ایک تاتم میر ہے جنتی ہونے درایا کو جنت والوں میں سے ہیں۔'' علی بیاپ کے گواہ رہنا کہ حضور سلٹھ ایکی کے فرمایا کہ عمر جنت والوں میں سے ہیں۔''

#### ﴿ حضرت عمرٌ كروبرومنكرنكيركي حيرت ﴾

ا يك مرتبه حضور ملكي ليلم في حضرت عمر رضى الله عند سے فرمایا، "اے عمر! تمهارا اس ونت کیا حال ہوگا جبتم چار ہاتھ لمبی اور دو ہاتھ چوڑی زمین ( یعنی قبر ) میں ہو گے اورتم منكرنكير كود يكھو گے؟'' حضرت عمر رضى الله عنه نے عرض كيا'' يارسول الله ملتي ليّاتِم منكر تكيركون بين؟ "حضور اللهُ إَيَالَم ن فرمايا " يقبر مين امتحان لينے والے دوفر شتے بين جوقبر کواینے دانتوں سے کریدیں گے اوران کے بال اتنے لیے ہوں گے کہ وہ اپنے بالوں کو قد موں تلے روندتے ہوئے آئیں گے،ان کی آواز زوردارگرج کی طرح ہوگی اوران کی آ تکھیں حیکنے والی بحلی کی طرح چیک رہی ہوں گے، ان دونوں کے پاس ایک اتنا برا ہتھوڑا ہوگا کہ مقام منی کے سب لوگ مل کراہے نہ اٹھا سکیس ،حضور مالٹی آیتم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جے آپ سٹی آیا ہم الارہے تھے، آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کیکن ان دونوں کیلئے اسے اٹھانا میری اس چیٹری سے بھی زیادہ آسان ہوگا، وہ دونوں تمہارا امتحان لیں گے، اگرتم جواب نہ دے سکے یا تمہیں لڑ کھڑا گئے تو پھروہ تمہیں ہتھوڑ ااس زور سے ماریں گے کہتم را کھ بن جاؤ گے'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ''یارسول الله! کیا اس وقت میں اپنی اس حالت پر ہوں گا؟'' (لیعنی اس وقت میرے ہوش وحواس ٹھیک ہوں گے )حضور ملٹی آیا ہم نے فر مایا" ہاں' مضرت عمر رضی اللہ عنہ نے كہا " پير ميں ان دونوں سے نمث لول گا۔" اس كے بعد حضور مال اللہ اللہ فرمايا" اس ذات کی قتم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے! مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ دونوں تمہارے پاس آئیں گے اورتم سے سوال کریں گے تو تم کہوں گے میرا رب اللہ ہے، تم بتاؤ دونوں کارب کون ہے، اور (حضرت ) محمد اللہ الیا ہمیرے نبی ہیں تم دونوں کے نبی کون ہیں؟ اوراسلام میرا دین ہے تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ اس پروہ دونوں کہیں گے، دیکھوکیا عجیب بات ہے،ہمیں پہنہبیں چل رہا کہمیں تمہارے پاس جیجا گیاہے یا تمہیں ہمارے یاں بھیجا گیاہے۔'<sup>ال</sup>

## ﴿جنات كى تبكيغِ اسلام ﴾

حفرت خریم بن فاتک رضی الله عند نے حضرت عمرضی الله عند ہے عرض کیا،

"اے امیر المونین! کیا آپ کو نہ بتاؤں کہ میرے اسلام لانے کی ابتداء کیے ہوئی؟"
حضرت عمرضی الله عند نے کہا "ضرور بتا کیں" انہوں نے کہا" میں ایک مرتبہ اپنے جانور
تلاش کر رہا تھا اور ان کے نشانات پرچل رہا تھا کہ ای دوران میں" ابرق العزاف" مقام پر
رات ہوگئ، میں نے او فجی آواز سے پکار کر کہا،" میں اس وادی کے (جن) بادشاہ کی پناہ
چاہتا ہوں اس کی قوم کے بیوقو فوں سے" میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے بینیں آوازیں سائی دیں:
ویدحک عد باللہ ذی المجلل

والسمه والنعماء والافصال "تيرا بھلا ہو!الله كى پناه ما تگ جوجلال، بزرگى، نعمت اورفضل والا سے"

واقسراً آیسات مسن الانسفسال ووحسد السلسسه ولا تبسسال ''سورت انفال کی آیتیں پڑھاوراللہ کوایک مان اور کس کی پرواہ نہ کر''

میں یہ ت کر بہت زیادہ ڈرگیا، جب میری جان میں جان آئی تو میں نے کہا:

یسا یہ الہ الہ اتف مسات قولُ
اَرَشَ لَدُّ عسد ک ام تسخ لیسلُ
بیّس لنسا ہدیت مسا الحویسل
''اے غیبی آواز دینے والے! تو کیا کہ دہا ہے؟ کیا توضیح راستہ
وکھانا چاہتا ہے یا گراہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تجھے ہدایت دے ہمیں
صاف صاف بتا کہ کیا صورت ہے؟''

اس نے جواب میں کہا:

ان رسول السلسة ذواليخيسرات

بيشوب يدعو السى النجاة يسامر بسالصوم و الصلاة ويسز جسرالنساس عن الهنات "تمام فيرول كو لكرآن واليالله كرسول يثرب مين نجات كى دعوت درب بين، وه نماز اور روز كاظم ديت بين اور شروال كامول ساوگول كوروكت بين."

میں نے اپنی سواری آگے بوھا کر کہا:

ارشدنسی فسی رشد اهدیست

لاجسعست ولا عُسریست

ولا بَسرحست سیدا مُسقیست

ولاتوقرنبی علی الخیر الذی اُتیت

"مجھسیدهاراسته بتا،الله مُجِّے ہدایت دے تو بھی بھوکا نگانہ ہواور

تو بمیشہ طاقتور سردار بنار ہے اور جو خیر کچھے ملی ہے اس کا جھ پرزیادہ

یو جھنہ ڈال۔"

وه بهاشعار پر هتاجواميرے بيجھے آيا:

صاحبک الله وسلم نفسکا
وبسلم الاهل وادی رحلک
امن بسه افسلم ربسی حقک
وانسوه اعزربسی نصسر کا
"الله بمیشه تیراساتهی بمواور تیری جان کوچی سالم رکھاور تیجی گر
والوں تک پنچائے اور تیری سواری کوپھی پنچائے ، تو الله کے رسول
منتی آیا پیرارب تیرے تی کو بامراد کرے اور اس رسول
منتی آیا کی ددکر ، میرارب تیری ایجی طرح نفرت کرے ۔ "
میں نے کہا ، "اللہ تیجھ پر رقم کرے تو کون ہے؟ "اس نے کہا ،" میں اُ ثال کا بیٹا

عمرو ہوں اور اللہ کے رسول ملٹی آیٹم کی طرف سے نجد کے مسلمان جنات کا امیر ہوں، تمہارے گھر پہنچنے تک تمہارے اونٹوں کی حفاظت ہوگی، تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔''

چنانچ میں جمعہ کے دن مدینہ داخل ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس
باہر آئے اور کہا ''اللہ بچھ پر رحم کرے ، اندر آ جاؤ ، ہمیں تمہارے مسلمان ہونے کی خبر پہنچ
چک ہے' میں نے عرض کیا '' مجھے اچھی طرح وضو کرنا نہیں آتا'' چنانچہ انہوں نے مجھے
وضول کرنا سکھایا ، پھر میں معجد میں داخل ہوا ، میں نے حضور ساتھ ایا پہر کومنبر پر بیان کرتے
ہوئے دیکھا ، آپ بالکل چودھویں رات کے جاند کی طرح لگ رہے ہیں ، آپ ساتھ ایا پہر مان جھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر سوچ سمجھ کرایمان سے نماز پڑھتا
فرمارے تھے ، جومسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر سوچ سمجھ کرایمان سے نماز پڑھتا
ہے اس کی ہر طرح حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔''

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا،'' تم اپنی اس حدیث پر گواہ لاؤ، ورنہ میں تہہیں سزا دوں گا'' چنانچہ قریش کے بزرگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے میرے حق میں گواہی دی جے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبول کرلیا۔ ا

## ﴿ حضرت عمر حی مردم شناسی ﴾

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک انتہائی عبادت گزار جوان تھا جو ہروقت مجد میں رہتا تھا اور حضرت عمر کو بہت پسند تھا، اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، وہ نو جوان عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا تھا، اس کے گھر کا راستہ ایک عورت کے دروازے پر پڑتا تھا، وہ عورت اس پر فریفتہ ہوگئی اور اس نو جوان کی وجہ سے وہ اس کے راستہ میں کھڑی رہتی۔

ایک رات وہ نو جوان اس کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اسے بہکانے لگی، آخر نو جوان اس کے پیچھے چل پڑا، جب اس عورت کے گھر کا دروازہ آیا تو وہ اندر چلی گئی لیکن جب بینو جوان اندر جانے لگا تو اسے ایک دم اللّٰد کا دھیان آگیا اور وہ غلط خیال دل سے جاتار ہااور بیآیت مبارکهاس کی زبان پرجاری ہوگی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمُ طَآئِفٌ مِنَ الشَّيُطَانِ تَذَكَّرُوُا فَاإِذَاهُمُ مُبُصِرُونَ ﴾ (اعراف: ٢٠١)

''یقیناً جولوگ خداترس ہیں جب ان کوکوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں۔ سو یکا کیک ان کی آئکھیں کھل جاتی ہیں۔''

یہ آیت پڑھے ہی وہ نو جوان ہے ہوش ہوکر گرگیا تو اس عورت نے اپنی ایک باندی کو بلایا اور دونوں نے بل کراسے اٹھایا اور اس کے گھر کے دروازے پر جاکراسے بٹھا دیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر واپس آگئیں، اس کا باپ اس کی تلاش میں باہر نکلا تو دیکھتا ہے کہ وہ باپ نے گھر والوں کو بلوایا اور اسے اٹھا کرا ندر پہنچایا، کافی رات گزرنے کے بعد اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے اس سے پوچھا''اے بیٹے کیا ہوا؟''اس نے کہا'' نجر ہے'' باپ نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ضرور بتا'' اس نے سارا واقعہ بتایا، اس کے باپ نے کہا''تم نے کون سی آیت پڑھی قور بڑھے ہیں؟''اس نے وہی آیت پڑھی اور بڑھتے ہی پھر بے ہوش ہوکر گرگیا، اب اسے ہلا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چگی تھی، پڑھے سے بی پھر بے ہوش ہوکر گرگیا، اب اسے بلا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چگی تھی،

جب صبح ہوئی تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سنایا ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے والد کے پاس جا کر تعزیت کی اور فر مایا مجھے کیوں خبر نہ دی ، اس لڑے کے باپ نے عرض کیا''اے امیر المونین! رات تھی اس لئے آپ کو اطلاع نہ دے سکے''۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا''جنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھی قبر پر گئے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھی قبر پر گئے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھی قبر پر گئے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا ،''اے فلال!

﴿ وَلِمَنُ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ (الرحمن: ٣٦)
"اور جو خف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے (ہروقت)
ڈرتا ہے اس کے لئے (جنت میں) دوباغ ہوں گے۔"

اس نو جوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا اور دو دفعہ کہا،''اے عمر! میرے رب نے مجھے جنت میں وہ دوباغ دے دیئے ہیں۔'<sup>ئل</sup>

## ﴿ قبرستان برگذر ﴾

ایک مرتبه حضرت عمر رضی الله عنه کا "بقیع الغرقد" نامی قبرستان پرگزر ہوا تو فرمایا: "السلام علیم! اے قبرستان والو! ہمارے ہاں کی خبریں توبیہ ہیں کہ تہماری عورتوں نے اور شادی کرلی، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہنے لگ گئے، تمہارا سارا مال تقسیم کردیا گیا۔ "جواب میں غیب سے آواز آئی "ہمارے ہاں کی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال آگے ہیں جسیعے تھے ان کا اجروثواب ہم نے پالیا اور جو مال ہم نے اللہ کے لئے دوسروں پرخرج کیا اس کا ہمیں یہاں نفع مل گیا اور جو مال ہم چیچے چھوڑ آئے اس کا ہمیں نفع مل گیا اور جو مال ہم چیچے چھوڑ آئے اس کا ہمیں نفع مل گیا اور جو مال ہم چیچے چھوڑ آئے اس کا ہمیں نفع مل گیا ہور جو مال ہم چیچے چھوڑ آئے اس کا ہمیں نفع مل گیا ہور جو مال ہم چیچے چھوڑ آئے اس کا ہمیں

#### ﴿دریائے نیل کے نام خط ﴾

جب حفزت عمر و بن العاص رضی الله عنه نے مصر فتح کرلیا تو عجمی مہینوں میں سے بونہ مہینے کے شروع میں مصر والے ان کے پاس آئے اور کہا'' امیر صاحب! ہمارے اس دریا نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیریز ہیں چاتا''

''وہ عادت کیا ہے؟'' حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے دریا فت فر مایا۔
'' جب اس مہینہ کی بارہ را تیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایسی کنواری لڑکی کی تلاش کرتے ہیں، جو اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی ہوتی ہے، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے سب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں''ان لوگوں نے اپنے رواج کی تفصیل بتاتے ہوئے گذارش کی، حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے آئیس ایسا کرنے سے منع کیا اور فر مایا،'' یہ کام اسلام میں تو نہیں ہوسکتا، کیونکہ اسلام اپنے سے کہلے کے تمام (غلط) طریقوں کو مٹادیتا ہے۔''

تفييرابن كثير (٢٤٩/٢)، روعنة الحبين

حفزت عمرورضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے بسبب مصروالے بونہ، ابیب اور مسری تین مہینے تھہرے رہے اور آہتہ آہتہ دریائے نیل کا پانی بالکل ختم ہوگیا، یہ صورتحال دیکھ کرمصروالوں نے مصرچھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کا ارادہ کرلیا، جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حضرت عمرضی اللہ عنہ کوخط لکھا اور ساری صورتحال ہے آگاہ کیا، حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ'' آپ نے بالکل ٹھیک کیا، ب شک اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے، میں آپ کو ایک پرچہ جھج رہا ہوں جب آپ کو میرا خط طے تو آپ میراوہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔'

جب خط حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پر چہ کھولا اس میں ککھا ہوا تھا:

"الله كے بندے امير المومنين عراكى طرف مے مصر كے دريا نيل كے نام الا بعد! اگرتم اپنى مرضى سے چلتے ہوتو مت چلو اور اگر تمہيں الله واحد قبار سے سوال كرتے ہيں تو ہم الله واحد قبار سے سوال كرتے ہيں كدوہ تجھے چلا دے۔"

چنانچ حضرت عمروبن عاص رضی الله عند نے صلیب کے دن ہے ایک دن پہلے
یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈالا ، ادھر مصر والے مصر سے جانے کی تیاری کر چکے تھے ، کیونکہ
ان کی ساری معیشت اور زراعت کا انحصار دریائے نیل کے پانی پرتھا، صلیب کے دن صح
لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں سولہ ہاتھ پانی چل رہا ہے ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے
مصر والوں کی اس بری رسم کوختم کردیا۔ ''

## ﴿ آك كى تابعدارى ﴾

ایک دن مدینہ کے ایک پھر ملے بہاڑ میں آگ ظاہر ہوئی (غالبًا آتش فشاں بہاڑ سے لاوااہل پڑاتھا) جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا'' الصّٰواور اس آگ کے بجھانے کا انتظام کرؤ' حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا''اے

امیرالمومنین! میں کون ہوتا ہوں؟ اور میری کیا حیثیت ہے؟ "کین حضرت عمر اصرار فرمات درہے جس پروہ حضرت عمر کے ساتھ چل دیئے وہ دونوں حضرات آگ کے پاس گئے اور وہاں جا کر حضرت تمیم رضی اللہ اپنے ہاتھ سے آگ کو پیچھے کی طرف دھکلنے لگے، کیاں تک کہ آگ گھاٹی میں اس جگہ واپس داخل ہوگئ جہاں سے نکلی تھی، آگ کے پیچھے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بھی اندر داخل ہوگئے ،اور حضرت عمر فرمارے تھے" (بیا بمانی منظر) دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو کئے۔"

## ﴿ بارش کی دعااوراس کی قبولیت ﴾

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بڑاسخت قحط پڑا تو حضرت عمرؓ لوگوں کو لے کرشہر سے باہر گئے اور انہیں دور کعت نماز استیقاء پڑھائی اورا پنی چا در دونوں کناروں کو بدلا، دائیں کو بائیں اور اور بائیں کو دائیں طرف کردیا، پھراپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ دعاکی:

''اے اللہ! ہم بچھ سے معافی مانگتے ہیں اور بچھ سے بارش مانگتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جگہ سے بٹنے سے پہلے بارش شروع ہوگئ اور
خوب بارش ہوئی، پچھ دنوں کے بعد دیہاتی لوگوں نے آکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی
خدمت میں عرض کی،''اے امیر المونین! فلاں دن فلاں وقت ہم اپنے کھیت اور جنگلوں
میں تھے کہ اچا تک بادل ہمارے سروں پرآگئے، ہم نے ان میں سے بیآ وازشی، اے ابوحفص! آپ کے پاس مدد آگئی، اے ابوحفص! آپ کے پاس مدد آگئی، اے ابوحفص! آپ کے پاس مدد آگئی۔ (ابوحفص

#### ﴿رستم پرحفزت عمر الكاخوف

جب رستم نے نجف میں پڑاؤ ڈالاتواس نے نجف سے ایک جاسوس مسلمانوں میں بھیجا جو قادسیہ جا کرمسلمانوں میں اس طرح شامل ہو گیا جیسے کدان ہی میں سے گیا تھا

البداية والنهلية (١٥٣/٢)،الاصابة (٣٩٧/٣)

البداية والنهلية (٩٢/٦)، حياة الصحلبة (١٤١/٣)

اوراب واپس آیا ہے، اس نے دیکھا کہ مسلمان ہر نماز کے لئے مسواک کرتے ہیں، پھر سب مل کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد سب اپنی قیام گاہوں میں چلے جاتے ہیں، پھر اس جاسوس نے واپس آ کر سارے حالات رستم اوراس کے ساتھیوں کو بتائے اور رستم نے بھی اس سے بہت ہے سوالات کئے، یہاں تک کہ یہ بھی پوچھا کہ یہ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ اس جاسوس نے کہا' میں نے مسلمانوں میں صرف ایک رات گزاری ہے، بخدا میں نے تو ان میں سے کی کو بچھ بھی کھاتے نہیں دیکھا، البتہ میں نے انہیں شام کوسوتے وقت اور مسلمی سے بچھ دیر یہلے بچھ ککڑیاں چوستے ہوئے دیکھا ہے۔'

رستم وہاں سے چل کر جب مقام حصن اور مقام عتیق کے درمیان پہنچا تو وہ صبح کی نماز کا وقت تھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے موذن نے صبح کی اذان دی، رستم نے دیکھا کہ اذان سنتے ہی سارے مسلمان حرکت میں آگئے، رستم نے حکم دیا کہ اہل فارس میں اعلان کردیا جائے کہ سب سوار ہوجا کیں، ساتھیوں نے اس کی وجہ پوچھی تو رستم نے کہا، "کیا تم دیکھتے نہیں کہ اعلان ہوتے ہی تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے کیلئے حرکت میں آگیا ہے؟"اس کے جاسوس نے کہا" بیلوگ تو اس وقت نماز کے لئے حرکت میں آتے ہیں۔" اس پر رستم نے فاری زبان میں کچھ کہا، جس کا ترجمہ سے ہے،" آج صبح میں نے ایک فیبی آواز سی جو عمر ہی کی آواز تھی جو کہ عربوں سے باتیں کرتا ہے اور انہیں دانائی اور سبحھ سکھا تا

جب رستم کے نشکر نے دریا پار کرلیا تو آ کروہاں تھہر گیا، اسنے میں حضرت سعلاً کے موذن نے نماز پڑھائی اور رستم نے کہا کے موذن نے نماز کے لئے اذان دی، پھر حضرت سعلاً نے نماز پڑھائی اور رستم نے کہا ''عمرؓ نے میراجگر کھالیا ہے۔''

﴿ فَتَحْ مَصْرِكا سبب ﴾

جب حضرت عمر رضی الله عنه نے دیکھا کہ مصر فتح ہونے میں دیرلگ رہی ہے تو انہوں نے حضرت عمر و بن عاص رضی الله عنه کوبیہ خط لکھا: "امابعد! مجھاس بات برتعجب ہے کہ مصر کی فتح میں آپ لوگوں کو دیر لگ رہی ہے،آپان سے کئی سالوں سے لڑرہے ہیں اوراس کی وجہ سے صرف بیہ كرآپ لوگول نے نئے كام شروع كرديئے ہيں اور جيسے آپ لوگول كے دشمن کودنیا سے محبت ہے۔ایسے ہی آپ لوگوں کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت آ گئ ہے اور اللہ تعالی لوگوں کی مددان کی کچی نیت کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، میں نے آپ کے پاس چارآ دمی بھیج ہیں اور آپ کو بتار ہا ہوں کہ میرے علم کے مطابق ان میں سے ہرآدی ہزارآدی کے برابر ہے، البتہ دنیا کی محبت جس نے دوسروں کو بدلا ہے وہ ان کو بھی بدل دے تو اور بات ہے، جب میرا یہ خطآ پ کو ملے تو آپ لوگوں میں بیان کریں اور انہیں دشمن سے لڑنے کیلئے ا بھاریں اوران کوصبر کی اور نیت خالص کرنے کی ترغیب دیں اوران حیاروں کو سب لوگوں سے آ گے رکھیں اور لوگوں ہے کہیں کہ وہ سب اکٹھے ل کر ایک دم دشن پرحملہ کریں اور بیحملہ جمعہ کے دن زوال کے دفت کریں ، کیونکہ بیالیم گھڑی ہے جس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے اور سب اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑ اکیں اور اس سے اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگیں۔

جب بیہ خط حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر و بن عاص ٹے گیا، پھر عاص ٹے لوگوں کے آگے گیا، پھر لوگوں سے کہا کہ'' وضو کر کے دور کعت نماز پڑھیں اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوکر اس سے مدد مانگیں'' ۔ چنانچے ایسا کرنے سے اللہ تعالی نے ان کیلئے مصر فتح کردیا۔ ا

#### ﴿ راوع : ت ورفعت ﴾

جب حضرت الوعبيدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملک شام میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے، حضرت عمر اللہ عنہ وہاں تشریف لائے، حضرت عمر اللہ عنہ اپنی اونٹنی پرسوار تھے، وہ اونٹنی راستہ میں یانی کا ایک گھائے آگیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پرسوار تھے، وہ اونٹنی

ے نیچاتر اورموز اتار کراپ کندھے پررکھ لئے اور اپنی اونٹنی کی کیل پکڑکراس گھاٹ میں سے گزرنے گئے، حضرت ابوعبیدہ نے بیصور تحال و کیھ کرعرض کیا، ''اے امیر المومنین! آپ یہ کیا کررہے ہیں کہ موز ہا تار کر کندھے پررکھ لئے ہیں اور اونٹنی کی کئیل پکڑکراس گھاٹ میں گزرنے گئے ہیں؟ مجھے اس بات سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ اس شہروالے آپ کواس حالت میں دیکھیں' حضرت عرش نے حضرت ابوعبیدہ کی اس بات کو مایا ''افسوس، اے ابوعبیدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے ایس سے سے سزادیتا جس سے حضرت محمد سائے آپئی کی ساری امت کو عبرت ہوتی، ہم تو سب سے زیادہ ذکیل تو م جھے، اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت عطا فرمائی، اب جس اسلام کے ذریعہ عزت عطا فرمائی، اب جس اسلام کے ذریعہ اللہ کے علاوہ کی اور چیز سے عرت حاصل کرنا جا ہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذکیل کردیں گے ''ا

#### ﴿ تين با تيں ﴾

ایک مرتبہ حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے حفزت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ''اے ابوصن! کئی مرتبہ آپ حضور ملٹی آئیٹم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے اور آپ غیرحاضر، تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیاوہ آپ کومعلوم ہیں؟''

''وہ تین باتیں کیا ہیں؟'' حضرت علی رضی اللہ عند نے دریافت کیا۔ ''ایک آ دمی کو ایک سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی اور ایک آ دمی کو ایک سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی بری بات نہیں دیکھی ہوتی ،اس کی کیا وجہ ہے؟'' حضرت عمر کا پیسوال سن کر حضرت علی نے فر مایا: ''ہاں! اس کا جواب مجھے معلوم ہے، حضور اقد س سلی نیاتی ہے نہ فر مایا ہے کہ انسانوں کی رومیں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی ہیں، وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کرایک دوسرے سے ملتی رہیں جن میں وہاں آپس کا تعارف ہوگیا ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے

ے الگ رہتے ہیں۔

یہ جواب من کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا ''ایک بات کا جواب مل گیا، دوسری بات میہ ہے کہ آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے، بھی اسے بھول جاتا ہے بھی یاد آجاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟''حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں فر مایا:

ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ \* محضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں قرمایا:

'' میں نے حضور ملا اللہ کے بیارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے، ایسے دل کا بھی بادل ہے چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے تو بادل اس کے سامنے آجاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے اور جب بادل حجیث جاتا ہے چاند پھر چپکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی آدمی ایک بات بیان کرتا ہے وہ بادل اس پر چھاجاتا ہے تو وہ بات بھول جاتا ہے اور جب اس سے وہ بادل ہن جاتا ہے تو اسے وہ بادل اس پر چھاجاتا ہے تو وہ بات بھول جاتا ہے اور جب اس سے وہ بادل ہن جاتا ہے تو اسے وہ بات باد آجاتی ہے۔''

''دو باتوں کا جواب ل گیا، تیسری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب کے بھتا ہے تو کوئی خواب کی کیا وجہ ہے؟'' حضرت عمر ہے کہ فرمایا۔''جی ہاں! اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے، میں نے حضور سلٹی لیا کہ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ جب انسانی گہری نیند سوجا تا ہے تو اس کی روح کوش تک چڑھالیا جاتا ہے جوروح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے اور جواس سے پہلے جاگ جاتی جاس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔''

ایے تیوں سوالوں کے جوابات س کر حضرت عمر نے فرمایا ''میں ان تین باتوں کی تلاش میں ایک عرصہ سے لگا ہوا تھا اللہ کاشکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو پالیا۔''

### ﴿ حضرت عمر كا اصول خلافت ﴾

حضرت ابوبکڑی وفات کے بعد ان کی تدفین سے فارغ ہو کر حضرت عمر رضی اللّٰد عنہ نے قبر کی مٹی ہاتھوں سے جھاڑی، پھر اس جگد کھڑے ہوکر بیان کیا اور اس میں فرمایا۔

"الله تعالیٰ تمہارے ذریعہ سے مجھے اور میرے ذریعہ سے تہمیں آز ماکیں گے

اوراللّٰد تعالٰی نے مجھے میرے دوحفرات (رسول یاک ملٹیمٰ آیکِم اورحفرت ابوبکڑ) کے بعد آپ لوگوں میں باقی رکھاہے،اللہ کی قتم! ایسے نہیں ہوسکے گا کہ میرے یاس تمہارا کوئی کام پیش ہواور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کوکرے اور نہ ہی ایسے ہو سکے گا کہ تمہارا کوئی کام میری غیرموجودگی ہے تعلق رکھتا ہواور میں اس کی کفایت کرنے اور اس کے بارے میں ایمانداری اختیار کرنے میں کوتا ہی کروں ،اگرلوگ اچھے عمل کریں گے تو میں ان کے ساتھ اچھاسلوک کروں گااورا گربرےعمل کریں گےتو میں انہیں عبر تناک سزادوں گا۔''

اس واقعہ کونقل کرنے والے تابعی حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ''اللہ کی قتم! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا سے جانے تک پہلے دن کے بیان کردہ اینے اس اصول کےخلاف نہ کیا، ہمیشہ اس پر قائم رہے۔'<sup>کل</sup>

#### ﴿شُوقِ نَمَازِ ﴾

جب حضرت عمرٌ کو نیز ہ مارا گیا تو ان برغشی طاری ہونے لگی بھی نے کہا''اگریپہ زندہ ہیں تو پھر بینماز کے نام ہے جتنی جلدی گھبرا کراٹھیں گے اتنی جلدی اور کسی چیز کے نام ہے نہیں اٹھیں گے' للہذاکسی نے کہا''امیر المونین! نماز ہو چکی ہے۔''اس پر حضرت عمرٌ فوراً ہوش میں آ گئے اور فر مایا''نماز!اللّٰہ کی قتم! جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہیں۔''ع

# ﴿ قُتَاحَ كَي مدد ﴾

ایک مرتبه ایک بدوامیر المونین حفزت عمر کی خدمت میں حاضر ہواور عرض کیا: يساعممر الخيسر خيسر الجنة اکـــس بـنيــاتــی امهـنـــ اقسم سالله لتفعلنه

طبقات ابن سعد (۲۷۵/۳)

حياة الصحابة (١١٦/٣)

''اے عمر! لطف اگر ہے تو جنت کا لطف ہے، میری لڑکیوں اور ان کی ماں کے لئے نئے کپڑوں کا انتظام کر دے، میں مجھے اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ ایسا ضرور کرنا۔''

اس کا بیسوال سن کرحضرت عمرؓ نے فر مایا اگر میں تمہارا کہنا نہ مانوں تو کیا ہوگا؟'' اس بدو نے عرض کیا:

تسكون عن حالسى تسئلنه
والسواقف السمسنول يبهتنه
امسا السى نسادٍ وامسا جنه
"تجھ سے قیامت میں میرے متعلق سوال ہوگا اور تو ہكا بكارہ جائے
گا، پھریا تو دوزخ کی طرف تیراجانا ہوگایا جنت کی طرف۔"
اس کے بیا شعارین کر حضرت عرایاں قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں
سے تر ہوگئ، پھراپے غلام سے فرمایا کہ "میرا بیکر تداس کودے دو،ای وقت اس کے سوا

## ﴿ کسریٰ کے کنگن ﴾

جب حضور ملی ایکی کم سے جمرت کرکے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک گھوڑے کی بیٹے پرسوار ہوکر آپ سلی ایکی کی تلاش میں نکلے ،لیکن تھوڑی دیر میں ان کے گھوڑے کو ٹھوکر گئی اور وہ گھوڑے سے نیچ آگرے، جب انہوں نے حضور سلی ایکی ان کے مجزات کا مشاہرہ کیا تو عرض کیا ''خدا کی قتم!اے محمد ملی آئی آئی اجمحے اس بات کا بھین ہے کہ آپ کا دین ضرور غالب ہوکر رہے اور آپ کی شان بلند ہوگی، آپ مجمع سے عہد کریں کہ جب میں آپ کے باس آپ کے ملک میں آؤں تو میرااکرام کریں اور میرے لئے اس معاہدہ کو لکھ دیں'' حضور سلی آئی آئی نے حضرت ابو بکر گوتھم دیا چنا نچہ انہوں نے ایک ہڑی پراس بات کو لکھ دیا اور پھر حضور سلی آئی آئی نے سراقہ سے فرمایا ''اے سراقہ!اس وقت ہڑی پراس بات کو لکھ دیا اور پھر حضور سلی آئی آئی ہے۔

تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا؟''بعدازاں سراقہ مسلمان ہوگیا اور مدینہ منورہ حضور اللہ الیہ ہم کی خدمت میں حاضر بھی ہوا۔

زمانہ کے حالات میں تغیر آیا، سلمانوں کو قادسہ میں فتح حاصل ہوئی اور مال عنیمت مدینہ آیا، اس میں کسریٰ کا تاج بھی تھا اور اس کے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے کیڑے اور جواہرات سے آراستہ ہار بھی تھا اور اس کے دوایسے کنگن بھی تھے کہ کسی آنکھ نے ایسے کنگن نہ دیکھے ہوں گے، پھر حضرت عمر (جواس وقت امیر المونین تھے) نے آواز دی' سراقہ بن ما لک کہاں ہیں؟' سراقہ حاضر ہوئے، حضرت عمر نے ان کو کسریٰ کی آواز دی' سراقہ بن ما لک کہاں ہیں؟' سراقہ حاضر ہوئے، حضرت عمر نے ان کو کسریٰ کی تھے اس اور اس کے کنگن پہنائے اور اس کی تلوار گردن میں لئکائی اور ان کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھا، حضرت سراقہ جھوم جھوم کر چلنے لگے، ان کی آنکھوں سے اشک روال تھے اور زبانِ حال سے کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ سلٹھائی ہے نے بچ فر مایا، اس کے بعد حضرت عمر نزبانِ حال سے کہدر ہوئے''اے اللہ الو کی قربین دیا حالانکہ وہ آپ کے نزد یک جھ سے زیادہ مجبوب و نے یہ مال اپنی بیغیم سے نیادہ گوئین دیا حالانکہ وہ آپ کو جھ سے زیادہ مجبوب و مکرم تھے، اور یہ مال ابو بکر گوئین دیا حالانکہ وہ آپ کو جھ سے زیادہ مجبوب و مکرم تھے، اور یہ مال ابو بکر گوئین دیا حالانکہ وہ آپ کو جھ سے زیادہ مجبوب و مکرم تھے، لیکن کی اس سے پناہ مانگنا ہوں کہ اگر آپ نے یہ مال میری آزمائش کیلئے دیا ہو۔' کا میں آپ کی اس سے پناہ مانگنا ہوں کہ اگر آپ نے یہ مال میری آزمائش کیلئے دیا ہو۔' کا میں آپ کی اس سے پناہ مانگنا ہوں کہ اگر آپ نے یہ مال میری آزمائش کیلئے دیا ہو۔' کا

### ﴿مسلمان كى قيمت﴾

حفرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حفرت عمر نے مجھ سے پوچھا، جب تم کسی شہر کا محاصرہ کرتے ہوتو کیا کرتے ہو؟ "میں نے کہا" ہم شہر کی طرف کھال کی مضبوط و هال دے کرکسی آ دمی کو بھیجتے ہیں۔ "حضرت عمر نے فرمایا" ذرا بیہ بتاؤ کہ اگر شہروالے اسے پھر ماریں تو اس کا کیا ہے گا؟ "میں نے کہا" وہ تو قتل ہو جائے گا" حضرت عمر نے فرمایا" ایسانہ کیا کرو، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! مجھے اس بات فرمایا" ایسانہ کیا کرہ وگا کہ تم لوگ ایک مسلمان کی جان ضائع کرکے ایسا شہر فتح کر لوجس میں جار ہزار جنگم جوان ہوں۔ " تا

### ﴿ اہلِ آسان کی خوشیاں ﴾

حفزت عبدالله بن عباس فرمات میں '' جب حفزت عمر نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سلٹی آیتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا '' اے محمد سلٹی آیتی اعمر کے اسلام قبول کرنے پرآسان والوں نے بھی خوشیاں منائیں ہیں۔' کا

# ﴿ حضرت عمر الكي فكر آخرت ﴾

#### ﴿ سردارابل جنت ﴾

حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ سالی آیا کے ساتھ تھا کہ استے میں دسول اللہ سالی آیا کی ساتھ تھا کہ استے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے، انہیں دیکھ کر حضور سالی آیا کی نہام جنتیوں کے سردار ہیں، اے علی! ان کونہ بتانا'' (یعنی جب تک بیزندہ ہیں) علی

ل رواه ابن ماجه (۱۰۰) ع رواه البخاري (۳۲۱۲) ل رواه الترندي (۳۵۹۸) واين ماجه (۹۲) واحمد (۵۲۸)

### ﴿ اعمر! اب بات بني ..... ﴾

ایک مرتبہ حضور ساٹھ ایلی جماعت کے ساتھ بھڑے محرت عمر کا میں جماعت کے ساتھ تھے، حضرت عمر فی میں کے علاوہ ہر چیز ساتھ تھے، حضرت عمر فی کیا: ''یارسول اللہ! آپ مجھے میر نے نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں' حضور سلٹھ ایلیہ نے فرمایا:

﴿لا وَالذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك ﴾

''نہیں! قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک بلند درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک میں تمہیں تمہار نے نس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔''

یین کر حفزت عمر فی عرض کیا ''خدا کی شم! اگرید بات ہے تو آپ مجھے میر نے فٹس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔'' چنانچے حضور ساٹھیا آیا آئے فرمایا:

> ﴿الأن يا عمو!﴾ "پال اےعمر! اب بات بی۔ <sup>ئا</sup>

### ﴿ حفرت عمر كارعب ﴾

> ﴿ اَضْحَکَ الله سِنَّکَ یَارَسُوْلَ اللهِ ﴾ "اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ آپ کو ہنا تا رہے۔"

حضور ملتی الیّم نے فرمایا'' مجھے تو ان عورتوں پر تعجب ہوا کہ یہ میرے پاس بیٹھی تھیں، جب انہوں نے تمہاری آ واز سی تو گھبرا کر پردہ تلاش کرنے لگ پڑیں'' حصرت عمر فی میں ، جب انہوں نے تمہاری آ واز سی تو گھبرا کر پردہ تلاش کرنے لگ پڑیں'' حصرت عمر نے عرض کیا'' یا رسول اللہ! آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں'' پھر ان عورتوں ایم مجھ سے ڈرتی ہو لیکن اللہ کرتے ہوئے کہا،'' اے اپنی جان کی دشمن عورتوں! تم مجھ سے ڈرتی ہو کیکن اللہ کے رسول سالی نے تی ہوں اللہ کے رسول اللہ سے نہیں ڈرتیں'' عورتوں نے جواب دیا'' ہاں! تم رسول اللہ سے نہیں ڈرتین' عورتوں نے جواب دیا'' ہاں! تم رسول اللہ سے نیادہ بخت اور گرم مزاج ہو' حضور سالیہ نے تی مایا:

''اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! شیطان تجھے دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔''

### ﴿ حضرت عرضًا علم ﴾

ایک مرتبدایک یہودی آدمی نے حضرت عمرؓ سے کہا''اے امیرالمونین تمہاری کتاب میں ایک آیت الی ہے جس کوتم پڑھتے ہو،اگروہ آیت ہم یہودیوں پرنازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید کا دن قرار دے دیتے'' حضرت عمرنے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو یہودی نے کہا ''وہ آیت ہے ہے:

﴿ ٱلْيُومُ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُم وَ اَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاسْكُم دِيناً ﴾ (المائدة: ٣)

" آج ہم نے تمہارے لئے دین کامل کردیا اور اپی تعتیں تم پر پوری کردیں اور تمہارے لئے دین اسلام کو پیند کیا۔"

حضرت عمر فرمایا: " مجھے اس جگداور اس دن کا بھی علم ہے جہال بیآیت نازل ہوئی، بیآیت بوم عرفہ کو جعد کے دن حضور ملٹھ ایکٹیم پرنازل ہوئی۔ " ک

﴿ ٱتخضرت ملتَّهٰ لِيَهُمُ كَا خُوابِ ﴾

ایک مرتبہ آنخضرت ملی اللہ اللہ اللہ ایک خواب کا حال ساتے ہوئے فرمایا

رواه البخاري (۳۰۵) وسلم (۱۳۹۰) واحر (۱۳۹۲)، (۱۳۹۸)

رواه البخاري (٣٣) ومسلم (٥٣٣٢) والترندي (٢٩٦٩) والنسائي (٢٩٥٢) واحمد (١٨٣).

'میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کومیرے سامنے لایا جارہا ہے،اس پر مختلف قتم کی قیصیں ہیں، بعض قیصیں چھاتی تک ہیں اور بعض کی اس ہے بھی چھوٹی ہیں، اس دوران عمر بن خطاب گوبھی میرے سامنے لایا گیا،اس کی قیص اتنی لمبی تھی کہ وہ اسے تھیٹتے ہوئے آ رہے تھے''لوگوں نے عرض کیا'' یارسول اللہ ساٹھائیلیّم! آپ اس کی کیاتعبیر کرتے ہیں؟''حضور ملٹی آیٹر نے فرمایا''اس سے مراد دین داری ہے۔''<sup>ی</sup>

### ﴿ دوده کی تعبیر ﴾

حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی آیا کہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ '' میں نے خواب میں دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ مجھے پیش کیا گیا اور میں نے اس میں سے پیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہاس کی طراوت میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر میں نے باقی ماندہ دودھ حضرت عمر کو دے دیا'' لوگوں نے اس کی تعبیر در یافت کی تو حضور سالی آیکی نے فرمایا ''اس سے مرادعلم و دانش ہے۔''<sup>ع</sup>

#### ﴿ فراست عرام

ایک مرتبه حضور اقدس ملی این الله این صحابه رضوان الله علیهم سے فرمایا، '' تتہمیں بھی مبارک ہواورلوگوں کو بھی خوشخبری دے دو کہ جوشخص بھی دل کی صداقت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقر ارکرے گا جنت میں داخل ہوگا۔'' چنانچہ وہ حضرات لوگوں کوخوشخری سانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے،سب سے پہلے حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی نے دریافت فر مایا کہ وحمہیں کس نے واپس بھیجا؟ ''لوگوں نے حضرت عمر کا نام لیا،حضور سَلُّهُ لِيَهُمْ نِي حضرت عمرٌ سے اس كى وجه يوجھى تو انہوں نے عرض كيا: "يارسول الله مللَّهُ لِيَهِمْ! اس طرح تولوگ ای پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔''<sup>ت</sup>

رواه البخاري (٢٢) ومسلم (٢٣٠٠) والترندي (٢٣١٠) والنسائي (٢٩٢٥) واحد (١١٣٨٤) والداري (٢٠٥٨)

رواه البخاري (۸۰) دمسكم (۴۴۰۴) والتر ز.ي (۲۲۰۹) واحمد (۵۲۹۵) والداري (۲۰۲۰) ٣

رواهسكم (١٨٨٨) واحد (١٨٨٨)

#### ﴿ آیت تجاب کا نزول ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ حضور سلٹی لیّتِلِم کی از واج مطہرات رفع حاجت کے لئے وسیح میدان میں جایا کرتی تھیں۔شدت غیرت کی وجہ سے حضرت عمرٌ پر یہ بات شاق گزرتی تھی اور آپ اس کا ذکر حضور ملٹی لیّتِلِم سے بھی کرتے تھے تا کہ انہیں روک دیں لیکن قبل از نزول وحی آپ نے ایسانہ کیا۔

ایک رات ام المونین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا باہر آئیں، وہ ایک دراز قامت خاتون تھیں، حضرت عمر نے آئیں پکار کر کہا''اے سودہ! ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے'' یہ بات انہوں نے اس چاہت سے کی کہ حجاب (پردہ) کا حکم نازل ہوجائے، پس اللہ تعالی نے بردہ کا حکم نازل فرمایا۔ ل

#### ﴿منافق كاجنازه

جب رئيس المنافقين عبدالرحن بن الى كانقال بوگياتواس كابيرا حضور سلطي الي كانقال بوگياتواس كابيرا حضور سلطي الي كي من بين مير والدكوكن فدمت بين حاصر بوا اور كمينو لگان محيصا بي قيص عطا فرما دي ي بها كه "مير و والدكا جنازه بعلى با حضور سلطي آيا في اس كا جنازه برهاني كي بل برا در اس صورت ملكي برا ها ديجي "حضور سلطي آيا بي اس كا جنازه برهاني كي كادامن تقام ليا اور عرض كيا" يارسول الله! حال كود كي كر حضرت عمر المصابط اور جاكر حضور سلطي آيا كي كادامن تقام ليا اور عرض كيا" يارسول الله! آياس كي نماز جنازه برهانا چا جي بين حالانكه الله تعالى ني آپ واليا كرنى سيم مي كي الله كي بين الله تعالى ني محصافتيار ديا به اور فرمايا به منع كيا مرس من الله كي في في الله كي في الله كي في و المتوجه به الموجه به الموجه به الكور بات ايك بي به الكرتم ان كي لئي بخشش ما تكويانه ما تكور بات ايك بي به الكرتم ان محل الموجه بي بخشش ما تكويانه ما تكور بات ايك بي به الكرتم ان كي لئي بي بخشش ما تكويانه ما تكور بات ايك بي به استعفار كرول من بي الكرتم ان كي لئي سير دفعه بي بخشش ما تكويانه ما تكويانه من مداان كونيس بخش كان من من اس كي لئي سير سي زياده مرتبه استعفار كرول من من اس كي لئي سير سي زياده مرتبه استعفار كرول

گا'' حضرت عمرٌ نے عرض کیا'' بیتو منافق ہے'' حضور سلا اللّیائی نے ازراہ شفقت اس کی نماز جنازہ پڑھادی کیکن اللّدتعالی نے حضرت عمر کی تائید میں مندرجہ ذیل آیت کو نازل فرمایا: ﴿ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمُ مَا تَ اَبَدًا وَ لَا تَقُمَ عَلَى قَبُرِهِ ﴾ (التوبه: ۸۴)

''اُور (اے پیغمبر) ان میں ہے کوئی مرجائے تو کبھی اس کے جنازہ پرنماز نہ پڑھانااور نہ قبریر جا کرکھڑے ہونا۔'<sup>یا</sup>

### ﴿ آخرى كمحات اوراطاعت رسول التُّحالِيِّيم ﴾

جب ابولؤلؤه نامی شخص نے خبر مارکر حصرت عمر گوزخی کردیا تو حصرت عمر نے حکم دیا کہ کسی طبیب کو بلاؤ جوآ کرمیرے زخم کود کھے لے،لوگوں نے ایک عرب طبیب کو بلایا، اس نے حصرت عمر کو کھور کا شربت بلایا تو وہ خون کے ساتھ مل کرناف کے نیچے موجود زخم سے نکل گیا۔

حفرت ابن عمر فی بنومعاویہ سے تعلق رکھے والے ایک انصاری طبیب کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر کو دودھ بھی سفید پیپ کی صورت میں زخم سے خارج ہوگیا۔

اس حالت کو دیکھ کرحفزت عمر الوطبیب نے کہا''اے امیر المومنین! آخرت کی تیاری کر لیجئے!'' بیس کرحفزت عمر نے کہا''میرے اس بھائی نے بچے کہ جو بنومعاویہ سے تعلق رکھتا ہے،ادراگروہ اس کے علاوہ کوئی بات کرتا تو میں اس کی تکذیب کرتا۔''

یہ بات س کرلوگوں نے رونا شروع کردیا،لوگوں کوروتا دیکھ کرحفرت عمر نے فر مایا ''رونا بند کرو،جس کوزیادہ رونا آئے وہ باہر چلا جائے، کیا تم نے حضور ملٹی ایک کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ اہل وعیال کے رونے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔'' ک

ا رواه البخاري (۳۳۰۳) ومسلم (۳۳۲۳)، (۳۹۷۸) والتر ندي (۳۰۲۳) والنسائي (۱۸۷۳) و ابن ماجه (۱۵۱۲) واحمد (۳۵۱)

رواه احمد (۱۲۸)

﴿ سیدنا عثمان غنی دانید؛ ﴾ "هرنی کا جنت میں ایک ساتھی خاص ہوتا ہے اور جنت میں میرے رفتی خاص عثمان میں۔" (فرمان نبوی ﷺ)



# ﴿ حضرت عثمان بن عفان رُفاتُنَّهُ ﴾

#### مختضرحالات

حضرت عثان قریش کی مشہور شاخ بنوا میہ سے تھے۔ پانچویں پشت پر آپ کا نسب رسول اللہ ملٹی ایکم سے ماہ جا تا ہے، بنی امید کا خاندان زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا آتا تھا۔ قریش کے خاندانوں میں بنی ہاشم کے سواکوئی ان کا مقابل نہ تھا۔ قریش کا مشہور عہدہ عقاب لیعنی فوجی نشان کی علمداری اسی میں تھے۔ امیہ بن عبدشس قریش کے بوے دید بہوشکوہ کے رئیس تھے۔

حضرت عثمان ہجرت نبوی کے سنتالیس سال قبل پیدا ہوئے۔ بجین کے حالات پردہ خفامیں ہیں۔ معاش کا ذریعہ تجارت تھا اور اس میں اپنی دیانت راست بازی سے اتن ترقی حاصل کر کی تھی کہ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں شار کئے جاتے تھے۔ اپنی تروت کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔

آپ کی زندگی کا چونتیس وال سال تھا کہ اسلام کا ظہور ہوا۔ حضرت ابو بکڑے حضرت عثان ؓ کے نہایت گہرے تعلقات وروابط تھے۔ صدیق اکبڑ کی تبلیغ نے انہیں اسلام کی طرف مائل کرلیا اور وہ آنخضرت سالٹی اُلِیکی کے دست حق پر مشرف باسلام ہوگئے۔حضور سالٹی اُلِیکی نے اپنی مجھلی صاحبز ادی حضرت رقیدرضی اللہ عنہا کا عقدان کے ساتھ کردیا۔

حضرت عثان کا خاندان لینی بنوامیداسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ان کا عصر عشرت عثان کا خاندان لیج بنوامید اسلام کے برے دشمنوں عصر غصہ غریب مسلمانوں پر ٹوشا تھا۔ خود حضرت عثان کے چپا تھم اسلام کے برم میں بھتیج کو باندھ کر مارا۔ تمام اعزہ نے مندموڑ لیا۔ پچھ دن تک حضرت عثان ان کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے۔ پھراؤں ہجرت لیا۔ پچھ دن تک حضرت عثان ان کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے۔ پھراؤں ہجرت کے بعدا پی المیہ حضرت رتیہ رضی اللہ عنہا کو لے کر حبشہ چلے گئے اور ہجرت اولی میں

اولیت کا شرف حاصل کیا۔ چند سال کے بعد قریش کے اسلام قبول کرنے کی غلط خبر پاکر مکہ والیس آئے۔ان کے باقی ساتھی تو پھر حبشہ لوٹ گئے مگریہ مکہ میں مقیم ہوگئے۔ پھر چند دنوں کے بعد ہجرت کرکے مدینہ چلے گئے۔

حفزت عثان محرم ۲۳ ہجری میں مندخلافت پر متمکن ہوئے۔آپ کو اطمینان و سکون کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع صرف پانچ سال ملائیکن اس قلیل مدت میں آپ نے امت اسلامیہ کیلئے بڑی گراں قدرخدمات سرانجام دیں اور بہت سے مما لک زینگیں ہوئے ، نظام خلافت حضرت عمر ہی کے زمانہ میں اتنامکمل ہو چکا تھا کہ اس میں کسی ترمیم و اضافہ کی بہت کم گنجائش تھی تاہم جو گوشے تشنہ رہ گئے تھے، ان کی بحیل ہوئی اور رفاہ عام کے بہت سے کام سرانجام یائے۔ ا

#### شهادت

آنخفرت سلی ایشین گوئی کے مطابق حفرت عثان گوا پی شهادت کا پورا یقین تھا اور آپ صبر واستقامت کے ساتھ ہر وفت اس کے منتظر تھے۔اس لئے باغیوں کی سرگری دیکھ کر آپ نے شہادت کی تیاری شروع کردی۔ جمعہ کے دن سے روزہ رکھا۔ایک یا نجامہ جے آپ نے بھی نہ پہنا تھا زیب تن کیا۔ ت

بیں غلام آزاد کے اور کلام اللہ کو کھول کر اس کی تلاوت میں مھروف ہوگئے۔
اس وقت تک قصر خلافت کے پھا تک پر حفرت حسین ،عبداللہ بن زبیر ، محد بن مسلم اور
بہت سے صاجز ادے باغیوں کورو کے ہوئے تھے۔ کچھ معمولی ساکشت وخون بھی ہوا۔
جب انہیں نے اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے بھا تک میں آگ
لگا دی اور کچھ لوگ قصر خلافت کے متصل دوسرے مکانوں کے ذریعہ سے او پر چڑھ کراندر
داخل ہوگئے۔حضرت عثمان تلاوت میں مصروف تھے۔ باغی ہمت نہ پاکرلوٹ آئے۔اس
کے بعد محد بن ائی بکر جو حضرت عثمان کے بوے وشمنوں میں سے تھے، بوھ کرریش مبارک

تاريخ اسلام (۱/۲۲۲)

کپڑلی اور گستا خانہ کلمات زبان پر لائے۔حضرت عثانؓ نے فرمایا، بھیتے! اس کو چھوڑ دو! تمہارے والد بھی ایبانہ کرتے تھے، اگروہ دیکھتے تو ان کوتمہارا بیفعل بھی پیندنہ آتا، ایک روایت میں بیہے کہ وہ بیکلمات من کر مایوس ہوکرلوٹ آئے۔ <sup>ل</sup>

اس کے بعد ایک عافقی بڑھ کر حملہ آور ہوا اور کلام مجید کو پاؤں سے ٹھکرایا۔ کا ایک دوسرے خض کنانہ بن بشر نے اس زور سے بیشانی پرلوہے کی لاٹھ ماری کہ حضرت عثمان تیورا کے پہلو کے بل گر پڑے۔ زبان مبارک سے بسم اللہ تو کلت علی اللہ نکلا اور خون کا فوارہ کلام اللہ کے اوراق پر جاری ہوگیا۔ اس کے بعد ہی عمر و بن انحمق نے سینہ پر چڑھ کرمسلسل کی وار کئے۔ آپ کی زوجہ محتر مہ حضرت نا کلہ رضی اللہ عنہا سے دیکھا نہ گیا۔ وہ بے تابانہ بچانے کیلئے دوڑیں ، ان کی تین انگلیاں ہتھیلی سے اڑ گئیں اور سودان بن حمران نے لیک کرشہید کر دیا ، شہادت کے وقت آپ بیتلاوت فرمار ہے تھے:

﴿ فَسَيَكُ فِي كَهُ مُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (البقرة: ١٣٧)

"اوران کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا (اور) جانے والا ہے۔"

بیحادثہ جمعہ کے دن ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ ججری کو پیش آیا۔ مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ بدائمنی کی وجہ سے کی کو گھر سے نکلنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ دو دن تک لاش مبارک ہے۔ گور کفن پڑی رہی، دوسرے دن ہفتہ کی شام کو چند آ دمیوں نے جان پر کھیل کر تجہیز و تکفین کی۔ شہادت کی طہارت عسل سے بے نیاز تھی، چنا نچہ انہی خون آلودہ کپڑوں میں چار آ دمیوں نے جنازہ اٹھایا۔ باختلاف روایت حضرت زبیر بن عوام یا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہمانے نماز جنازہ پڑھائی اور کا بل سے مراکش تک کے فرماں رواکوسترہ آ دمیوں کی مخضر جماعت نے خفیہ طریقے سے جنت البقیج سے متصل حش کو کب میں سپر دخاک کیا اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان چھپا دیا، شہادت کے وقت ۸۲ سال کی عمر شریف تھی، باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان چھپا دیا، شہادت کے وقت ۸۲ سال کی عمر شریف تھی، مدت خلافت چنددن کم بارہ سال۔

ا طبری،ص:۳۰۱۸ ع طبری،ص:۸۱ ۳۰ ۳ این سعد (۵۲٬۵۱/۳)

#### ازواج واولاد

حضرت عثمان فی مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں۔ان سب سے بہت سی اولا دیں ہوئیں۔آن سب سے بہت سی اولا دیں ہوئیں۔آنخضرت ملٹہ الیہ اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کیے بعد دیگرے آپ کے عقد نکاح میں آئیں،حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کیطن سے ایک صاحبز ادے حضرت عبداللہ بیدا ہوئے، آپ کی کل اولا دکی تعداد سترہیا اٹھارہ ہے۔ ا

#### ﴿ حضرت عثمان رضى الله عنه كا قبول اسلام ﴾

حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه قبولیت اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالیہ اروی بنت عبدالمطلب کے پاس ان کے بیار پری کے لیے گیا' ابھی میں ان کے پاس ہی موجود تھا کہ حضور مالٹی لیکی وہاں تشریف لے آئے ، ان دنوں حضور مالٹی لیکی کی نبوت کا تذکرہ تھوڑا بہت ہو چکا تھا، میں آپ ملٹی لیکی کوغور سے دنوں حضور مالٹی آئی کی نبوت کا تذکرہ تھوڑا بہت ہو چکا تھا، میں آپ ملٹی لیکی کوغور سے دیکھنے لگا، آپ نے میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا'' اے عثمان! کیا بات ہے؟'' (جھے غور سے دکھی رہے ہو)۔ میں نے عرض کیا' میں اس بات پر جیران ہوں کہ آپ کا ہمارے بال بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں الی با تیں کہی جارہی ہیں۔''اس کے بعد حضور مالٹی لیکی نیز میں اللہ گواہ ہے کہ میں سے حضور مالٹی لیکی آپ گیا تھا، پھر آپ مالٹی لا الدالا اللہ'' (اللہ کے سواکوئی معبود نہیں) اللہ گواہ ہے کہ میں سے من کرکانی گیا تھا، پھر آپ مالٹی لیکی نیز آپ مبارکہ تلاوت فرمائی۔

﴿ وَفِي السَّمَآءِ رِزُقُكُمُ وَمَاتُوْ عَلُوْنَ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَالَّنَّكُمُ تَنْطِقُونَ ﴿ النارِيات ٢٣.٢٢)

''اورتمہارارزق اور جس چیز کائم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسان میں ہے تو آسانوں اور زمین کے مالک کی قتم یہ (اس طرح) قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔''

پھر حضور ملٹی آیا کم مے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے میں بھی آپ کے

پیچیے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرمسلمان ہو گیا <sup>ل</sup>

# ﴿عثمان رضى الله عنه سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں!﴾

ا یک مرتبه حضور اقدس ملٹی ایٹی اینے گھر میں تشریف فر مانتھ اور حضرت عا کنثہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں کہاتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت لے کراندر آئے ، پھر حضرت عمر رضی الله عندا جازت لے کراندر آئے ، پھر حضرت سعد بن ما لک رضی اللّه عندا جازت لے کرا ندر آئے ، پھرحضرت عثمان رضی الله عندا جازت لے کر اندر آئے۔اس دوران حضور سلني الله الله على مصروف تصاور آپ كى پيڈلياں تھلى ہوكى تھیں، (باقی حضرات کے آنے پر تو حضور ملٹھائیلم ایسے ہی رہے لیکن) حضرت عثان رضی آ الله عنه کے آنے پر تو حضور ملٹی ایٹی نا کلوں پر کپڑا ڈال دیا اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت عا ئشەرضى اللەعنها سے فرمایا ، ذرا چیچیے ہٹ کربیٹھ جاؤ ، بیرحضرات حضور ملٹھٰ لِیَلِمْ ے کچھ دیریات کرکے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عنہانے عرض کیا،'' یا نبی اللہ! میرے والداور دوسرے صحابہ اندرآئے تو آپ نے نہتو پیڈلیوں پر کپڑا ڈالا اور نہ ہی مجھے يجهيم ونے كاكہا (اس كى كيا وجه ہے؟)حضور مليني آيا في نے فر مايا "كيا ميں اس آدى سے حيا نہ کرول جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان اگروہ اندرآتے اورتم میرے پاس بیٹھی ہوتیں تو نہوہ بات کر سکتے اور نہ واپس جانے تک سراٹھا کتے۔" (بیواقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے) <sup>ع</sup>ے

# ﴿ سفارت رسول التُّهَالَيْتِم كا اعز از ﴾

صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور طلق اللہ عنہ کو مصرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قریش کی طرف سے پیغام دے کر بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو صرف عمرہ کے ادادہ سے آئے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو اسلام کی

1

حياة الصحلية (٨٥/١) بحواله الاستيعاب (٣٢٨/٢٢)

حياة الصحابة (٢٩٩/٢) بحواله البداية والنهابير (٢٠٣/٢)

دعوت دیں اور بیہ کہ مکہ میں جومون مرد اورعورتیں ہیں ان کو جا کرفتح کی خوش خبری سنادیں اور انہیں بتا دیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو ایسا غالب کردے گا کہ کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ بیہ خوش خبری دے کر آپ مالٹی آیائی مکہ کے کمزور مسلمانوں کو (ایمان پر)مضبوط کرنا چاہتے تھے۔

حضرت عثان رضی اللہ عنہ سفیر رسول اللہ سلٹی ایک بھا تھے۔ تشریف لے گئے،

ملہ کے راستہ میں مقام بلدح میں ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا، قریش نے پوچھا،

"کہال جارہے ہو؟" انہوں نے کہا" حضور سلٹی لیا ہے۔ جمعے تہارے پاس بھیجا ہے تا کہ میں

تہہیں اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف وعوت دوں اور تہہیں بتا دوں کہ ہم کسی سے لڑنے کے
لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔" جیسے حضور سلٹی لیے تی نے فر مایا

قدانہوں نے ویسے ان کو دعوت دی۔ ان کی دعوت کے جواب میں قریش مکہ نے کہا" ہم نے

قدانہوں نے ویسے ان کو دعوت دی۔ ان کی دعوت کے جواب میں قریش مکہ نے کہا" ہم نے

قدان رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا اور ان کو اپنی بناہ میں لیا اور اپنے گھوڑے کی زین کی اور

عثان رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا اور ان کو اپنی بناہ میں لیا اور اپنے گھوڑے کی زین کی اور

# ﴿ حضور سلني آيتم كاعماد يافته صحابي ﴾

جب حفزت عثان رضی الله عنه صلح حدیبید کے موقع پر مکه تشریف لے گئے تو نظروں کے سامنے بیت الله شریف تھا، جس کے طواف کی حسرت میں سب مسلمان آئے تھے، قریش نے حضرت عثمان رضی الله عنه سے کہا کہ'' ہم محمد (سلٹی آئیڈی) اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے البتہ اگرتم چاہوتو عمرہ کر سکتے ہو۔''

حفرت عثان رضی الله عند نے جواب دیا '' یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میرے آقا تو عمرہ نہ کریں اور میں کرلو۔'' اور پھر مقام حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی الله عنہم نے حضور سلتھائی کی سب سے پہلے حرم کعبہ ملتھائی کی طواف کررہے ہوں گے۔'' یہ خیال من کر حضور سلتھائی کی فیر مایا ''نہیں جب تک میں کا طواف کررہے ہوں گے۔'' یہ خیال من کر حضور سلتھائی کی فیر مایا ''نہیں جب تک میں

طواف نہ کرلوں عثان بھی نہیں کریں گے۔'' (یہ ارشاد حضرت عثان رضی اللہ عنہ پر حضور سالٹی آیٹم کے کامل اعتاد کی نشاند ہی کرتا ہے ) <sup>ل</sup>

> اک مرحلہ سخت سہی جاں سے گزرنا اے اہل وفا پھر بھی وفا اور ہی کچھ ہے

﴿ حضرت عثمان رضى الله عنه يهله مهاجر ﴾

اہل وعیال کے ساتھ اللہ کے راستہ میں سب سے پہلے ہجرت کرنے کا اعزاز حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ محتر مہ حضرت رقیہ بنت محمد سلٹی ایک ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ،حضور سلٹی ایک ہی ہی ان کی خیر خبر آنے میں دیر ہوگئی، بالآ خر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا"اے محمد! (سلٹی ایک ہی میں نے تمہارے داماد کود یکھا ہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ "حضور اللہ ایک ہی ہی تھی۔ "حضور سلٹی ایک ہی ہی تھی۔ "حضور میں اللہ عنہ کو درگد ہے جواب دیا" میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کود یکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کمزورگد ہے برسوار کر دکھا تھا اور خود اس کو چھیے سے ہا تک رہے تھے۔" حضور سلٹی آئیل نے انہیں دعا برسوار کر دکھا تھا اور خود اس کو چھیے سے ہا تک رہے تھے۔" حضور سلٹی آئیل نے انہیں دعا دیے ہوئے فرمایا" اللہ تعالی ان دونوں کے ساتھ رہے۔" حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لوط علیہ السلام کے بعد پہلے خص ہیں جنہوں نے اپنے اہل وعیال کے ساتھ اللہ کے داستہ میں جبھوت کی۔ "

### ﴿ طلب علم كاجذبه اورشوق ﴾

ایک مرتبه حضرت عمرضی الله عنه حضرت عثان رضی الله عنه کے پاس سے گزرے، حضرت عمرضی الله عنه نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب نددیا، حضرت عمرضی الله عنه کے اور ان سے حضرت عثان رضی الله عنه کی شکایت کی (چنانچہ بید دونوں حضرات حضرت عثان رضی الله عنه کے پاس آئے کی (چنانچہ بید دونوں حضرات حضرت عثان رضی الله عنه کے پاس آئے)۔ حضرت ابو بکر رضی

۲

حياة الصحلية (١/ ٣٣١) بحواله البداية والنهلية ( ٦٦/٣)

﴿ حضور مللي لَيْهِ كَي حضرت عثمان رضى الله عند مع محبت ﴾

 ساتھ کردوں۔'' چنانچے حضور سلٹی ایکی نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انقال کے بعد حضرت اللہ عنہا کے انقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انقال ہو گیا تو آپ سلٹی ایکی ہے فرمایا ''اگر میری اورلڑکی بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔''ا

ایک روایت میں آتا ہے:

''اگرمیری چالیس لژکیاں بھی ہوتیں اورا یک ایک کر کے مرجاتیں تو میں سب کی سبعثان کے نکاح میں دے دیتا۔''<sup>ع</sup>

### ﴿ ایک رکعت میں پورا قرآن ﴾

عبدالرحن بن عثان بیان کرتے ہیں کہ 'ایک مرتبہ میں نے (غالباج کے موقع پر) مقام ابراہیم کے پیچے کھڑے ہو کرنماز پڑھنی شروع کردی اوراتی کمی نماز پڑھ لی کہ یہ خیال ہوا کہ اب اس میں مجھ سے کون سبقت لیجائے گا، استے میں اچا تک ایسا شخص آیا اور اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، پھر جب اس نے دوبارہ ایسا کیا تو میں نے دیکھا تو یہ حضرت عثان شخے، میں فرطِ اوب سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا، حضرت عثان وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالا اوروا پس چلے گئے۔" سے

# ﴿ ہندوستان پرلشکرکشی کا ارادہ ﴾

فتوحات فاردقی کا قدم ہندوستان کی سرحد تک پہنچ چکا تھا، اس بناء پر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور عبداللہ بن عامر کوعراق کا گورنر بنایا تو عبداللہ بن عامر کو حکم جھیجا کہ ہندوستان کی سرحد کی طرف کسی ایسے شخص کوروانہ کریں جواس ملک کے حالات سے واقف ہو، اور جب وہ واپس آئے تو اسے بارگاہ خلافت میں بھیج دیا جائے۔

ا تاریخ این فلدون (۱/۲۲۸)

ع اسدالغابة (١٤٦/٣)

س ابن سعد (۵۳/۳)

اس تھم کے مطابق عبداللہ بن عامر نے تھیم بن جبلہ العبدی کو ہندوستان بھیجا اور جب وہ واپس آئے تو انہیں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کر دیا، جب یہ یہاں پنچے تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے حالات دریافت کیے۔

حکیم بن جبلہ العبدی نے کہا: "امیر المونین! میں نے ہندوستان کے شہروں کوخوب کھٹالا اور ان کی معرفت حاصل کی ہے۔ "حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا "اچھا تو بیان کرؤ "انہوں نے کہا:

﴿ماء هاوشل و تمرها دقل لصُّها بطل ان قل الجيش ضاعو اوان كثروا اضاعوا﴾

"اس ملک میں پانی کم ہے اس کے پھل بے کار ہیں، یہاں کے چور دلیر ہیں، اگر ہمارالشکر کم ہوتو ضائع ہو جائے گا اور بڑا ہوتو بھوک سے مرجائے گا۔"

حفزت عثان رضی الله عنه نے پوچھا:'' تم خبر دے رہے ہویا تبخع بندی کررہے ہو؟'' حکیم نے کہا'' میں آپ کوشیح خبر دے رہا ہوں۔'' حفزت عثان رضی الله عنه میہ س کر خاموش ہو گئے اور ہندوستان پرلشکرکشی کا ارادہ فنخ کر دیا۔ اِ

### ﴿ خلافت كے بعد بہلاخطبہ ﴾

جب اہل شور کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تو اس وقت وہ بہت عُملین تھے، ان کی طبیعت پر بہت ہو جھ تھا، وہ حضورا قدس سلٹی لَیْآئِم کے منبر پرتشریف لائے اور لوگوں میں بیان فر مایا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی، پھر نبی کریم ملٹی یَاآئِم پر درد بھیحا، اس کے بعد فر مایا:

''تم ایسے گھر میں ہو جہاں سے تہمیں کوج کر جانا ہے اور تہماری عمر تھوڑی باقی رہ گئ ہے، البذائم جو خیر کے کام کر سکتے ہوموت سے پہلے کرلو، صبح اور شام تہمیں موت آنے ہی والی ہے، غور سے سنو! دنیا سراسر دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ '' سوتم کو دنیاوی زندگی دهو که میں نه ڈالے اور نه وه دهو که باز (شیطان) تمہیں اللہ ہے (دھوکہ میں ڈالے) اور جولوگ جا پیکے ہیں ان سے عبرت حاصل کرواور خوب محنت کرواور غفلت سے کام نەلو، كيونكەموت كا فرشتەتم سے بھى غافل نېيى ہوگا، كہاں ہيں دنيا کے وہ دلدادہ جنہوں نے دنیا میں بھیتی باڑی کی اوراسے خوب آباد کیااورکمبی مدت تک اس سے فائدہ اٹھایا؟ کیا دنیانے انہیں پھینک نہیں دیا؟ چونکہ اللہ نے دنیا کو پھینکا ہوا ہے لہذاتم بھی اسے پھینک دواورآ خرت کوطلب کرو کیونکہ اللہ تعالی نے دنیا کی اورآ خرت کی جو کہ دنیا سے بہتر ہے دونوں کی مثال اس آیت میں بیان ك: ﴿ وَاصُّرِبُ لَهُ مُ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنيا كَمَآءِ أَنزلَنهُ مِنَ السمآء ﴾ سے لے ر اُملا تك (اورآبان لوگول سے دنیاوى زندگی کی حالت بیان فرمایئ کدوہ الی جگدے جیسے آسان ہے ہم نے یانی برسایا ہو، پھراس کے ذریعہ سے زمین کی نباتات خوب مخبان ہوگئی ہو، پھر ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، مال اور اولا د حیات دنیا کی ایک رونق ہے اور جواعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں،وہ آپ کے رب کے نز دیک ثواب کے اعتبار سے بھی ہزار درجه بهتر بیں اور امید کے اعتبار سے بھی۔"

بیان کے بعدلوگ حضرت عثمان رضی الله عندسے بیعت ہونے لگے ا

﴿ حضرت عثمان رضى الله عنه كا آخرى خطبه ﴾

خلیفہ ثالث حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے مجمع کے اندر جو آخری بیان فر مایا اس میں مندرجہ ذیل کلمات ارشاد فر مائے:

''اوراللہ تعالی نے تہمیں دنیا اس لیے دی ہے کہتم اس کے ذریعہ

ہے آخرت حاصل کرو،اس لیے نہیں دی کہتم اس کے ہوجاؤ، دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نہ تو فانی د نیا کی دجہ سے اترانے لگواور نہاس کی دجہ سے آخرت سے غافل ہوجاؤ، فانی دنیا پر ہمیشہ باقی رہنے والی آ خرت کوتر جیح دو کیونکہ دنیا ختم ہوجائے گی اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے اور الله تعالى سے ڈرو، كيونكه الله تعالى سے ڈرنا ہى اس كے عذاب ے ڈھال اور اس کی بارگاہ میں چینچنے کا وسیلہ ہے اوراحتیاط سے چلو کہ کہیں اللہ تمہارے حالات نہ بدل دے اور اپنی جماعت سے جِيعُ ربوادر مُثلَف كروبول مِن تقسيم نه بوجاؤ- "وَاذْ كُورُو انْعُمَةَ اللُّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ آعُدَ آءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمُ فَأَصُبَحُتُهُ بِنِعُمَتِهِ إِخُوانًا. "اورتم يرالله تعالى كاانعام باس کو یا دکرو جب کہتم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہار ہے قلوب میں الفت ڈال دی تو سوتم خدا تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔''لے

### ﴿ دورفتن میں حضرت عثمانٌ کی حالت ﴾

ابوالاشعث الصنعانى سے روایت ہے کہ ملک شام میں مختلف خطیب خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے لیے کھڑے ہوئے ، ان میں نبی سلٹھ ایکھ کے صحابہ بھی تھے، پھر ایک شخص کھڑے ہوئے جنہیں مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، انہوں نے فر مایا: ''اگر میں نے رسول اللہ سلٹھ آیکہ سے ایک حدیث نہ تی ہوتی تو میں کھڑ انہ ہوتا، رسول اللہ نے فتنوں کا ذکر کیا اور ان کا قریب ہونا بیان فر مایا، پھر ادھر سے ایک شخص منہ پر کیڑ اڈالے گزرا، فر مایا اس دن یہ ہدایت پر ہوگا، میں نے اٹھ کر ان کو دیکھا تو وہ عثان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے ان کا چرہ میں نے ان کا چرہ

آنخضرت الله المينية كے سامنے كرے عرض كى كەندىجى بين 'فرمايا'' ہاں! يہى بيں۔'' همرت عثمان اورا نتاع سنت كا جذبہ ﴾

ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عند اپنے کچھ مصاحبین کے ہمراہ تشریف فرما سے استے ہیں موؤن آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عند نے ایک برتن ہیں پانی منگوایا اور اس سے وضوکیا، پھر فرمایا ' میں نے حضور طان ہے آئے کو ایسا وضو ہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسا وضو میں نے ابھی کیا ہے۔ ایسا وضوکر نے کے بعد حضور طان ہے آئے نے فرمایا تھا، جو میر سے اس وضوجیسا وضوکر سے گا پھر کھڑ ہے ہو کرظہر کی نماز پڑھے گا تو اس کے ظہر اور فجر میر سے اس وضوجیسا وضوکر سے گا پھر کھڑ ہے، پھر وہ عصر کی نماز پڑھے گا تو ظہر اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جا ئیں گے، پھر وہ عشر کہ فرمیان کے گناہ معاف کر دیئے جا ئیں گے، پھر وہ عشاء پڑھے گا تو مغرب اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جا ئیں گے، پھر وہ عشاء پڑھے گا تو مغرب کروٹیس بدلتے گزار دیے گا تو مغرب کروٹیس بدلتے گزار دیے گا تو مخرب کروٹیس بدلتے گزار دیے گا تو معان کر دیئے جا ئیں گے، پھر وہ ساری رات بستر پر عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جا ئیں گے، پھر وہ ساری رات بستر پر عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جا ئیں گے، یہی وہ نکیاں ہیں جو گناہوں کو دور کر دیتے جا ئیں گے، یہی وہ نکیاں ہیں جو گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ '' یہ حدیث مبار کہ بن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے دریافت کیا ''ابے عثمان! یہ تو حسنات ہوگئیں تو با قیات صالحات کیا ہوں گی؟'' حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: '' باقیات صالحات بیا ہوں گی؟'' حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: '' باقیات صالحات بیا ہوں گی؟'' حضرت عثمان بیں:

﴿ لَا اللهِ إِلَّا اللَّهُ وَسُبُحانِ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لَلَّهِ وَاللَّهِ اَكْبُروَلَا حَوْلَ وَلا أَلْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لَلَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

''الله کے سواکوئی معبود نہیں، الله پاک ہے، تمام تعریفیں الله کے لیے ہیں، الله سے برا ہے، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بیخ کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔''<sup>1</sup>

﴿ مبارك الْكُوشي ﴾

حضرت عثمان رضی الله عند نے اہل مدینہ کے لیے پانی پینے کا ایک کنواں کھدوایا،

ایک مرتبہ آپ اس کنویں کے دہانے پر بیٹھے اپنی انگوشی کو گھمار ہے تھے، یہ انگوشی حضور سالی انگری انگوشی کو خطوط پر مہر ثبت کرنے کے لیے بنوائی تھی، بعداز ال حضرت ابو بمرصد این رضی اللہ عنہ نے استعال کیا، آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اپنے زمانہ خلافت میں اسے بطور مہر استعال کیا، آپ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، آپ اسے اپنی انگلی میں اسے استعال کیا، اب یہ انگوشی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، آپ اسے اپنی انگلی میں گھمار ہے تھے، یہ ان کے ہاتھ سے نکل کر کنویں میں گرگئی، لوگوں نے کنویں میں اس کو بہت تلاش کیا یہ ال تک کہ اس کا سارا یا نی نکلوا دیا چھر بھی اس کا سراغ نیل سکا۔

بعد میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی اس انگوشی کو لے کر آئے گا اسے بھاری رقم دی جائے گی، آپ رضی اللہ عنہ کو اس مبارک انگوشی کے گم بونے کا بہت رنج وافسوس تھا اور اس کی تلاش میں سرگردال رہتے تھے۔ تلاش بسیار کے بعد بھی آپ کو وہ انگوشی نمل سکی، جب آپ ہر طرح سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اس جیسی چاندی کی انگوشی بنائے گئ جس پر''محدرسول چاندی کی انگوشی بنائی گئ جس پر''محدرسول اللہ'' کندہ تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا، جب آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کردیا گیا تو وہ انگوشی بھی غائب ہوگئ اور یہ معلوم نہ ہوسکا کہ کون اس انگوشی کو لے گیا۔ ا

### ﴿ حضرت عثمان رضى الله عنه كي خوراك ﴾

 نہیں لیتا جو کچھ کھاتا ہوں اپنی کمائی سے کھاتا ہوں۔ تہہیں معلوم ہے کہ میں قریشش میں سب سے زیادہ مال دارتھا، میرا تجارتی کاروبارسب سے بڑا تھا، میں ہمیشہ زم غذاؤں کا عادی رہا ہوں اور اب تو میری عربھی زیادہ ہوگئ ہے اس لیے جھے زم غذاؤں کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں نہیں سجھتا کہ سی شخص کواس معاملہ میں جھے پرنکتہ چینی کرنے کا حق ہے۔ "ا

### ﴿ حضرت عثمان رضى الله عنه كے ليے پرواندرضا ﴾

ا يك مرتبه جار دن تك ابل بيت رسول الله ملتَّهُ لِيَّالِهِم كو كهانا ميسر نه آيا، حضور ملتُهايِّ لَيْم مُحرتشريف لائے اورام المومنين حضرت عائشہ رضى الله عنہا سے دريافت كيا'' كيا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ ''حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا'' کہاں سے ملتا؟ الله تعالیٰ آب کے ذریعہ بی ہمیں مرحمت فرماتے ہیں۔حضور ملی الی ایل مین کر خاموش ہو گئے، وضوفر مایا اورمسجد میں نفل پڑھنے گئے، آپ سٹین آیا ہم تھوڑی تھوڑی در بعد (سلام پھیرنے کے بعد) نماز کی جگہ تبدیل فرماتے جاتے تھے،اشنے میں حضرت عثان رضی اللہ عنه حاضر خدمت ہوئے اور اجازت طلب کی ،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ " میں نے جایا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوآنے کی اجازت نہ دول ، پھریہ خیال کرکے یہ مالدار صحابہ میں سے ہیں، شاید الله تعالی نے ان کے ذریعے سے ہم تک بھلائی وخیر يبنچانے كاارادہ فرمايا ہو، لہذا ميں نے اجازت دے دی۔''حضرت عثان رضي الله عنہ نے مجھ سے حضور ملٹے لیکٹے کا حال دریافت کیا، میں نے جواب دیا''اے صاحبز ادے! جاریوم سے اہل بیت رسالت نے کچھنہیں کھایا۔'' یہ سنتے ہی حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے آبدیدہ موکرکہا"اس دنیا پرافسوس!اے ام المونین! آپ کے لیے مناسب نہ تھا کہ آپ ایسے مشکل حالات سے گزریں اور مجھے مطلع نہ کریں اور نہ عبدالرحمٰن بن عوف اور ثابت بن قیس (رضی الله عنهما) جیسے مال داروں سے ذکر کریں <u>۔</u>''

حضرت عثان رضی الله عنه بد كهه كر واپس لوفي اوركي اونث، آنا، گيهون،

کھجوریں اور سالم بکرا مع سودرہم کے پیش کردیا، پھر کہا'' یددیہ سے تیار ہوگا میں پکا ہوا کھانا بھی لاتا ہوں۔'' چنا نچہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لائے اور کہا'' آپ بھی کھا ہے اور رسول اللہ سالٹی لیکی کے لیے بھی رکھ دیجئے۔'' پھرام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوشم دی کہ آئندہ جب بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو مجھے ضرور مطلع کریں۔

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کے بعد حضور اقد س سلٹی ایکی تشریف لاکے اور دریافت کیا''اے عائشہ ایرے باہر جانے کے بعدتم کو بچھ ملا؟'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا''اے اللہ کے رسول ملٹی ایکی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے گئے تھے اور آپ جانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی بھی رذہ بیس کرتا۔'' حضو لٹی ایکی آپ نے فرمایا ''کیا ملا؟'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا''آٹا، گیہوں، اونٹوں پرلدی ہوئی مجبوریں، درہم کی تھیلی ایک عدد سالم بکر ااور بہت سابھنا ہوا گوشت' آپ سلٹی ایکی نے استفسار فرمایا ''کس نے دیا؟' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا'' حضرت عثان بن عفان رضی درکس نے دیا؟' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا'' حضرت عثان بن عفان رضی کرنا۔'' یہن کر حضور سلٹی ایکی ہیں کہ آئدہ جدب بھی ایساموقع آئے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا: اللہ عنہ بین کر حضور سلٹی ایکی ہیں کہ آئیدہ جدب بھی ایساموقع آئے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا: 'نہیں تشریف لے گے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا: 'نہیں عثان سے راضی ہو جائیں، اے اللہ! میں عثان سے راضی ہو جائیں، اے اللہ! میں عثان سے راضی ہو جائیں۔''

بات ضروری پوری ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے چودہ اونٹنیاں کھانے کے سامان سے لدی ہوئی خریدیں اور ان میں سے نو اونٹنیاں حضور طلّی اَیّیہ کی خدمت میں بھیج دیں، جب حضور طلّی اَیّیہ نے بیاونٹنیاں دیکھیں تو فر مایا'' یہ کہاں سے آئیں؟''لوگوں نے عرض کیا۔'' حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے آپ کو ہدیہ بھیجی ہیں۔''اس پر حضور طلّی ایّیہ است زیادہ خوش ہوئے کہ خوش کے آثار آپ کے چہرے پر محسوں ہونے گئے اور منافقوں کے چہروں پڑم اور پریشانی کے آثار ظاہر ہونے گئے۔

میں نے حضور ملٹی ایکی کو دیکھا کہ آپ نے دعاکے لیے ہاتھ استے اوپر اٹھائے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے گی اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے لیے الی زیر دست دعا کی کہ میں نے حضور ملٹی ایکی کونہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کس کے لیے ایسی دعا کرتے ہوئے سنا۔'اے اللہ! عثان رضی اللہ عنہ کو (بیاور بیہ) عطا فر ما اور عثان رضی اللہ عنہ کو (بیاور بیہ) عطا فر ما اور عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ (ایسا اور ایسا) معاملہ فر ما۔''ا

#### ﴿مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ ﴾

مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو پانی کی سخت تکلیف تھی، تمام شہر میں صرف 'بر رومہ' ایک کنواں تھا، جس کا پانی پینے کے لائق تھا، کین اس کا مالک ایک یہودی تھا اور اس یہودی نے اس عام یہودی نے اس کو یں کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا، حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اس عام مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اس کویں کو خرید کروقف کردینا جا ہا، سمی بلیغ کے بعد یہودی صرف نصف حق فروخت کرنے پر راضی ہوا، حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے بارہ ہزار میں نصف کنواں خرید لیا اور یہ شرط قرار پائی کہ ایک دن حضرت عثان کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لیے یہ کنواں مخصوص رہے گا۔

جس روز حضرت عثمان رضی الله عنه کی باری ہوتی تھی ،اس روز مسلمان اس قدر پانی مجر کر رکھ لیتے تھے کہ دو دن تک کے لیے کافی ہوتا تھا، یہودی نے دیکھا کہ اب اس سے پچھنفے نہیں ہوسکتا تو وہ بقیہ نصف بھی فروخت کرنے پر راضی ہوگیا۔حضرت عثمان رضی الله عند نے آٹھ ہزار درہم میں اس کوخرید کر عام مسلمانوں کیلئے وقف کردیا، اس طرح اسلام میں حضرت عثان رضی الله عنہ کے فیض کرم کا بیہ پہلا نظارہ تھا، جس نے تو حید کے تشذابوں کوسیراب کیا۔ <sup>ا</sup>

# ﴿ غزوہ تبوک کے لیے تشکر کی تیاری ﴾

ہ جری میں یہ خرمشہور ہوئی کہ قیصر روم عرب پر تملہ آور ہونا چاہتا ہے، اس کا تدارک ضروری تقالیکن یہ ذمانہ نہایت عمر ت اور تگی کا تھا، اس لیے رسول اللہ سائی لیّ آئی ہی کو تحت تشویش ہوئی، لہذا آپ سائی آئی ہی نے لوگوں کو جنگی سامان کے لیے زرو مال سے اعانت کی ترغیب دلائی، اکثر لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیس۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ ایک متمول تاجر تھے، اس زمانہ میں ان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے نفع کیشر کے ساتھ واپس آیا تھا، اس لیے انہوں نے ایک تہائی فوج کے جملہ اخراجات تنہا اپنے ذمہ لے لیے۔

ابن سعد کی روایت کے مطابق غزوہ تبوک کی مہم میں تمیں ہزار بیادے اور دس ہزار سادہ فوج ہزار سامل تھے، اس بنا پر گویا حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے دس ہزار سے زیادہ فوج کے لیے سامان مہیا کیا اور اس اہتمام کے ساتھ اس کے لیے ایک تمہ تک ان کے روپے سے خریدا گیا تھا، اس کے علاوہ ایک ہزار اونٹ، ستر گھوڑے اور سامان رسد کے لیے ایک ہزار دینار پیش کیے، حضور سائل ایہ ہیں فیاضی سے اس قدر خوش تھے کہ اشر فیوں کو دست مبارک سے اچھا لئے تھے اور فرماتے تھے:

﴿ مَاضَرَّ ماعمل بعد هذا اليوم

''آج کے بعدعثان کا کوئی کام اس کونقصان نہ پہنچائے گا۔''<sup>ک</sup>

# ﴿ حضرت عثمان رضى الله عنه كي خلافت برا تفاق ﴾

حضرت عمر رضی الله عند نے مرض الوفات میں لوگوں کے اصرار پر خلافت کے لیے چھآ دمیوں کا نام پیش کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرلیا جائے۔علی۔عثان۔ زبیر۔طلحہ۔سعد بن وقاص۔عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنهم اجمعین اور تاکید فر مائی کہ تین

دن کے اندر خلیفہ کے انتخاب کا فیصلہ ہو جانا جا ہے۔

فاروق اعظم رضی الله عنهم کی تجهیز و تکفین کے بعدانتخاب کا مسله پیش ہوااور دو دن تک اس پر بحث ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہواء آخر تیسر ہے دن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عند نے كہا ' 'وصيت كے مطابق خلافت جيد آ دميوں ميں دائر بے ليكن اس كوتين شخصول میں محدود کر دینا جا ہے اور جواینے خیال میں جس کو مستحق سجھتا ہوا۔ اس کا نام لے۔''لبذاحفرت زبیررضی اللّٰدعنہ نے حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کی نسبت رائے دی،حضرت سعدرضی الله عند نے حضرت عبدالرحمٰن بنءوف رضی الله عنه کا نام لیا\_حضرت طلحہ رضی الله عنه نے حضرت عثمان رضی الله عنه کو پیش کیا ۔حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنه نے کہا میں ایخ حق سے باز آتا ہول۔اس لیےاب بیمعاملہ صرف دوآ دمیوں میں منحصر ہےاوران دونوں اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔اس کے بعد علیحدہ علیحدہ حضرت علی رضی الله عنداور حضرت عثمان رضی الله عنه سے کہا کہ' آپ دونوں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔'' اس پران دونوں کی رضا مندی لینے کے بعد حضرت عبدالرحمٰن نے ایک مخضر مگرمؤثر تقریر کی اورحضرت عثمان رضی الله عند کے ہاتھ پر بیعت کی ،اس کے بعد حضرت علی رضی الله عند نے بیعت کے لیے ہاتھ برهایا۔حفرت علی رضی الله عنه کا بیعت کرنا تھا کہتمام حاضرین بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے ،غرض ۴محرم ۲ ہجری پیر کے دن حضرت عثان رضی اللہ عنہ اتفاق عام کے ساتھ مسندنشین خلافت ہوئے اور دنیائے اسلام کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ <sup>ل</sup>

# ﴿ تواضع وانكساري كا پيكر ﴾

ایک دن حضرت عثان رضی الله عنه جمعه کے روز منبر پرخطبه ارشاد فرمارہے تھے کہ ایک طرف سے متعصب شخص کی عناد بھری آواز آئی''عثان! توبه کر اور اپنی بے اعتدالیوں سے باز آ!'' بیر سنتے ہی حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے قبلہ رخ ہوکر ہاتھ اٹھایا اور کہا:

﴿اللهم اني اول تائب تاب اليك

#### ''اےاللہ! میں پہلاتوبركنے والا مولجس نے تيرے درباريس رجوع كيا'

# ﴿ محبوب بيغمبر سليد آياتم كى اداؤن برفدا ﴾

جناب سرور کا ئنات ملی آیا کی ذات پاک سے محبت وارادت کالازی نتیجہ بی تھا کہ اپنے ہرورکا ئنات ملی آیا کی ذات پاک سے محبت وارادت کالازی نتیجہ بی تھا کہ اس پنے ہرقول و فعل یہاں تک کہ حرکات وسکنات اور اتفاقی باتوں میں بھی محبوب آقا کی اتباع کو پیش نظر رکھتے تھے، ایک دفعہ وضوکر تے ہوئے بسم فر مایا، لوگوں نے اس بے موقع مسکرانے کی وجہ بوچھی تو فر مایا ''میں نے ایک مرتبہ آنخضرت ملی آیا آیا کو ای طرح وضوکر کے بیستے ہوئے دیکھا تھا۔''

ایک مرتبہ متجد کے دوسرے دروازے پر بیٹھ کر بکری کا پٹھا منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوگئے، پھر فر مایا کہ'' آنخضرت سالٹھ لیکٹی نے بھی اس جگہ بیٹھ کر کھایا تھا، اوراس طرح کیا تھا۔''ت

### ﴿ وخول جنت كى بشارت ﴾

ابوموی اشعری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ' ہیں ایک مرتبہ کسی قبیلہ کے باغ میں رسول الله سالی آئی کے ساتھ تھا ، دروازہ بند تھا کہ اچا تک کسی شخص نے دروازہ پردستک دی ، بید ستک س کرحضور سالی آئی آئی نے فرمایا ' اے عبدالله بن قیس! جاؤ اور دروازہ کھول دو ، اور آنے والے کو جنت کی خوش خبری دو' ، میں نے جا کر دروازہ کھولاتو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے مطابق جنت کی خوش خبری سنائی اللہ عنہ کھڑے کے ارشاد کے مطابق جنت کی خوش خبری سنائی تو انہوں نے اللہ تعالی کا شکر اداکیا، وہ صاضر خدمت ہوئے اور سلام عرض کر کے بیٹھ گئے اور میں نے دروازہ بند کردیا، اس دوران حضور سالی آئی آئی ایک کلڑی سے زمین کو کر یدنے اور میں کی حریات کے دروازہ بردستک دی ، حضور سالی آئی آئی نے نے فرمایا '' اے عبداللہ بن کو کر یدنے لئے ، اتی در میں پھر کسی نے دروازہ پردستک دی ، حضور سالی آئی آئی نے فرمایا '' اے عبداللہ بن

ا تاریخ طبری ص:۲۹۲۹

ی تاریخ طبری مین ۲۸۰۳

منداحد(۱/۵۸)

قیں! جاؤ اور دروازہ کھول دواور آنے والے کو جنت کی خوش خبری دو۔' ہیں نے جاکر دروازہ کھولاتو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، میں نے انہیں حضور ملٹی لیا ہے کہ کا پیغام بینی جنت کی خوش خبری سنادی ، یہ خوش خبری اور بشارت سن کر انہوں نے اللہ تعالی کاشکر اوا کیا، وہ حاضر ہوئے اور سلام عرض کر کے بیٹھ گئے ،حضور ملٹی لیا ہی دوبارہ لکڑی کے ذریعیز مین کرید نے میں معروف ہوگئے، آئی دیر میں کسی تیسر ہے آدی نے دروازے پر دستک دی تو حضور ملٹی لیا ہی نے فر مایا۔' اے عبداللہ بن قیس! جاؤ اور آنے والے کو آز ماکش کے ساتھ جنت کے حصول کی بشارت سنا دو!' میں نے جاکر دروازہ کھولاتو حضرت عثان رضی اللہ کھڑے ہے۔ میں نے انہیں حضور ملٹی لیا ہی جاؤرات کے مطابق جنت کی خوش خبری سنائی۔انہوں نے کہا' اللہ بی سے مدوطلب کی جاتی ہے اور اس پر اعتمادہ و بھر وسہ ہے' پھر ما خوص خوص کر کے بیٹھ گئے۔ ا

# ﴿ حضور ملتى آيتم كى كامل اتباع ﴾

ایک مرتبہ ج کے موقع پر حفرت عثان رضی اللہ عنہ ادرایک صحابی طواف کررہے سے ۔ طواف میں انہوں نے رکن یمانی کا بھی بوسہ لیا، حفرت عثان رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا تو انہوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کا استلام کروانا چاہا، حضرت عثان رضی اللہ عنہ کہا'' یہ کیا کرتے ہو کیا تم نے رسول اللہ سلٹی ایکی کے ساتھ طواف نہیں کیا؟'' انہوں نے کہا'' میں نے حضور سلٹی ایکی کے ساتھ طواف کیا ہے'' بھی طواف نہیں کیا؟'' انہوں نے کہا'' میں نے حضور سلٹی ایکی کو اس کا استلام کرتے پھر حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا'' کیا تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا'' کیا حضور سلٹی ایکی کیا احساس ہوا اور انہوں نے حضور سلٹی ایکی کیا احساس ہوا اور انہوں نے حضور سلٹی ایکی کیا احساس ہوا اور انہوں نے حضور سلٹی ایکی کیا عنہ کی تصدیق کی ہے'

اسدالغابة (٣/٢٢)

منداحد(ا/۱۰،۱۷)

جسب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی جسب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ شخت کردیا تو آپ نے لوگوں کی طرف جھا نک کر فرمایا: 'اے اللہ کے بندو!' راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آ رہے تھے، انہوں نے حضور ملی اللہ عنہ گھر سے باہر آ رہے تھے، انہوں نے حضور ملی اللہ عنہ علمہ باندھا ہوا ہے، اپنی تلوار گلے میں ڈالی ہوئی ہے، ان کے آگے حضرات مہاجرین و انصار کی ایک جماعت ہے جن میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوں برحملہ کر کے آئیس بھگا دیا اور پھریہ سب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی نے عرض کیا ''السلام علیک یا امیر المونین ! حضور سائی آئیلی کو دین کی بلندی اور مضوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ نے مائے والوں کو مارنا شروع کر دیا اور اللہ کی شم ! مجھے تو یہی نظر مائے والوں کو مارنا شروع کر دیا اور اللہ کی شم ! مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ آ پ کوئل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ البندا آ پہمیں اجازت دیں تا کہ ہمان سے جنگ کریں۔' اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

''جوآ دمی اپنے او پر اللہ کاحق مانتا ہے اور اس بات کا اقر ار کرتا ہے کہ میر ااس پرحق ہے اس کو میں قتم دے کر کہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کا ایک سینگی مجرخون نہ بہائے اور نہ اپنا خون بہائے۔''

حفرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ عرض کی تو حفرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ دروازے سے نکلتے ہوئے فرمارہ سے تھے" اے اللہ! آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ عنہ کے دروازے سے نکلتے ہوئے فرمارہ سے تھے" اے اللہ! آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا سمارا زور لگالیا ہے۔" پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مجد میں داخل ہوئے اور نماز کا وقت ہوگیا، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا" اے ابوالحن! آگے برفھیں اور نماز پڑھا کیں۔" انہوں نے کہا" باغیوں نے امام کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے میں اس حال میں نماز نبرٹھوں گا۔" چنا نچوہ وہ کیلے نماز پڑھ کرا سے گھر چلے نماز پڑھا کی ان کے میٹے نے آگر خبردی" اے ابا جان! اللہ کی قتم! وہ باغی لوگ ان کے گھر میں زبردی گھس گئے ہیں۔" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا" انسا اللّہ و انسا المیلہ گھر میں زبردی گھس گئے ہیں۔" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا" انسا اللّہ و انسا المیلہ و انسا المیلہ

راجعون -الله کی شم! وہ لوگ توان کو تل کردیں گے۔''لوگوں نے پوچھا''اے ابوالحن! شہید ہو کر حضرت عثان رضی الله عنه کہاں جائیں گے؟'' انہوں نے کہا'' جنت میں الله کا قرب خاص یا ئیں گے'' پھر انہوں نے پوچھا''اے ابوالحن! بیہ قاتل لوگ کہاں جائیں گے؟''انہوں نے تین دفعہ کہا''اللہ کی شم! دوز خیس جائیں گے۔' کا

### ﴿ حضرت عثمان رضى الله عنه كے اعز ازات ﴾

عدی بن خیار رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عثان رضی الله عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے تشہد پڑھی اور پھر فر مایا:

#### ﴿عثمان رضى الله عنه كالتمن الله كالتمن ہے ﴾

ایک مرتبہ حضور ملٹی اُلِیّم کوکسی آ دمی کا جنازہ پڑھانے کے لئے لایا گیالیکن آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ۔لوگوں نے پوچھا: ''یارسول الله ملٹی اِلِیّم اِنْ ہم نے اس سے پہلے تو بھی آپ کوکسی کی نماز جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا؟''حضور ملٹی اِلْیَیْم نے فرمایا:

﴿إنه كان يبغض عثمان فابغضه الله ﴾ "نيخض عثال سي بغض ركه تا تها جس كى وجدس الله كامبغوض بن كيا\_""

الرياض النفرة في مناقب العشرة للمحب الطبري (١٢٨/٢)

ع رواه البخاري (٣٦٣ )واحد (٢٥٠)، (٥٢٩)

س رواه الترندي (٣٢٨٢)

# ﴿ حضرت عا كَشهرضي الله عنها كينز ديك مقام عثمان ﴾

عربن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میری نانی ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورع ض کیا: ''اے ام المونین! آپ کے ایک بیٹے نے جھے آپ مالم دے کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ لوگ تو حضرت عثال کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا''جو خص عثال کو اللہ کی رحمت سے دور کرے اللہ تعالی اس پر لعنت فرمائے'' بیہ بات انہوں نے تین مرتبہ فرمائی، اس کے بعد فرمایا، ''میں نے رسول اللہ فرمائے '' بیہ بات انہوں نے آپی ٹا تک مبارک حضرت عثال سے لگا رکھی تھی اور میں رسول اللہ سائی آیئی کی بیشانی سے بسینہ صاف کر رہی تھی اور ان پروجی نازل ہور ہی تھی، اور میں حضور سائی آیئی کی بیشانی سے بسینہ صاف کر رہی تھی اور ان پروجی نازل ہور ہی تھی، اور سے خرمایا کر تے تھے، اے عثان! (وجی کو ) لکھو۔''

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں''اللہ تعالیٰ اپنے اسی بندہ کووہ مقام عطا فر ماتے ہیں جس پر بہت زیادہ مہر بانی کااظہار فر مائیں۔''

#### ﴿ حضرت عثمانٌ كَي طرف ہے دفاع ﴾

ایک مرتبه ایک متعصب مصری شخف عج کرنے کے لئے مکہ آیا، بیت الله میں اس نے کچھ لوگوں کو حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا،'' یہ کون لوگ ہیں؟'' لوگوں نے اسے بتایا کہ'' یہ قریثی لوگ ہیں' اس نے پوچھا''ان میں کون بزرگ تشریف فرماہیں؟'' ''یہ حضرت عبداللہ بن عمر میں' لوگوں نے جواب دیا۔

اس کے بعداس نے حفزت ابن عمرؒ ہے عرض کیا'' میں آپ ہے پچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ مجھےان کا جواب دیں ........آپ جانتے ہیں کہ حفزت عثمانؓ نے غزوہ احد سے راہ فراراختیار کی تھی؟'' "جی ہاں!" حضرت ابن عمرٌ نے فر مایا۔

''کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثالؓ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟'' اس نے دوسراسوال کیا۔

'' ہال میں سیبھی جانتا ہوں'' حضرت ابن عمرؓ نے فر مایا۔

'' کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حفرت عثان بیعت رضوان میں شریک نہیں سے ؟''اس نے تیسراسوال کیا۔

''ہاں! میں جانتا ہوں'' حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا، یہ من کراس شخص نے خوش ہو کر حضرت ابن عمرؓ کو داد دیتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔

حضرت ابن عمر فرمایا ''اب میں تیرے سامنے حقیقت کو آشکارا کرتا ہوں ،
ان کا غزوہ احدے راہ فراراختیار کرتا (تیرے تول کے مطابق ) .....اس کا جواب یہ ہے کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کی بخشن فرما دی اور انہیں معاف کر دیا۔ اور انہیں کو این ان کا غزوہ بدر میں شریک نہ ہونا ...... تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور ملٹی آئیلی کی بیٹی ان کے عقد نکاح میں تھیں اور ان دنوں وہ بیارتھیں ، جس کی وجہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے ، پھر بھی رسول اللہ ملٹی آئیلی نے ان سے فرمایا تھا، آپ کے لئے بدر میں شریک ہونے والوں کے بقدرا جراور مال غنیمت کا حصہ ہے ، اور ان کا بیعت رضوان میں شریک مہونے والوں کے بقدرا جراور مال غنیمت کا حصہ ہے ، اور ان کا بیعت رضوان میں شریک مہونے والوں کے بقدرا جراور مال غنیمت کا حصہ ہے ، اور ان کا بیعت رضوان میں شریک مہونا تو ان کی جگہ اسے تھیجتے ..... پھر اس موقع پر حضور ملٹی آئیلی نے اپنے دا کیں ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ''یہ ہاتھ عثمان کے بدلہ ہے'' پھراس دست مبارک کو اپنے طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ''یہ بیاتھ عثمان کے بدلہ ہے'' پھراس دست مبارک کو اپنے ہاتھ یہ پر عارااور فرمایا ''یہ بیعت عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ''یہ بیعت عثمان کی جراس دست مبارک کو اپنے ہاتھ یہ پر عارااور فرمایا ''دیہ بیعت عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا '' یہ بیعت عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مقان کی طرف اشارہ کر بیں بیعت عثمان کی طرف اشارہ کر کے بدلہ ہے '' پھراس دست مبارک کو اپنے ہاتھ یہ پر مارااور فرمایا ''دیہ بیعت عثمان کی طرف اس کی بیار کی سے کہ کار کو اس کی سے کہ کو اس کی کھر کی کھر اس دست مبارک کو اپنے کہ کو کے کہ کی کھر کی کھر کی کے کہ کو کو کی کو کہ ہوئے کے کہ کر کے کہ کو کی کھر کی کھر کی کار کو کی کو کھر کو کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کہ کی کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے

ال کے بعداس سے فر مایا''اب اپنے اعتراض کوایے ساتھ ہی لے جا۔''ل

﴿ حضرت عثمانٌ كى عفت و پا كدامني ﴾

جب باغیوں نے مفرت عثال کے گھر کا محاصرہ کرلیاتو آپ جھت پرتشریف

لائے اور فر مایا: ''میں تہمیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانے ہو کہ حضور ملٹی ایک اس ملی ان کو تین وجوہات کے علاوہ قبل کرنا جا ترنہیں، ایک اس زانی کو جو کھن ہو، دوسرا مرتد اور تیسرا ناحق قبل کرنے والا، خدا کی قتم! میں نے ندز مانہ جاہلیت میں بھی زنا کیا اور نہ بھی اسلام قبول کرنے کے بعد، اور جب سے میں نے رسول اللہ ساتھ آیا ہے ہا تھ بیعت ایمان کی ہے میں بھی مرتد نہیں ہوا اور میں نے کسی جان کو بھی ناحق قبل بھی نہیں کیا تو تم مجھے کیوں قبل کرتے ہو؟ ''ا

#### ﴿ وربارخلافت كامحاصره ﴾

مفسدین اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ امیر المونین ہے اپنے مطالبات کو بردر منوائیں گے اور انہوں نے حضرت عثال ہے مندخلافت سے کنارہ کش ہونے کا مطالبہ کیا، کین آپ نے فرمایا، ''جب تک جھ میں جان باقی ہے اس خلعت کوخود اپنے ہاتھ سے نہیں اتاروں گا جو اللہ تعالی نے مجھے پہنایا ہے اور حضور سالی آئی ہی وصیت کے مطابق میں این زندگی کے آخری لمحہ تک صبر کروں گا۔''

حفزت عثان کے انکار پرمفسدین نے کاشانہ خلافت کا نہایت بخت محاصرہ کرلیا جو چالیس روز تک مسلسل قائم رہا،اس عرصہ میں اندریانی تک پہنچانا جرم تھا۔

ایک دفعہ ام المومین حضرت ام جبیبہ رضی الله عنہا نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر حضرت عثمان تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن مفسدین کے دل ایمان سے عالی ہو چکے تھے، انہوں نے حضور ساٹھ ایکی ہی کے حرم محتر م کا بھی پاس ولحاظ نہ کیا اور بے ادبی کے ساتھ مزاحمت کر کے واپس کر دیا، ہمسایہ گھروں ہے بھی بھی رسداور پانی کی امداد پینی جاتی تھی، مفسدین کی خیرہ سری سے صحابہ کرام رضی الله عنہم کی بے احترامی اتنی بڑھ گئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام می حضرت ابو ہریرہ ، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت زید بن عابت رضی الله عنہم جیسے اکا برصحابہ تک کی کسی نے نہ تی اور ان کی تو بین کی ۔حضرت علی نے حضرت عثمان کے بلانے پران کے گھر جانا چاہا تو لوگوں نے ان کوبھی روک دیا۔ آپ نے حضرت عثمان کے بلانے پران کے گھر جانا چاہا تو لوگوں نے ان کوبھی روک دیا۔ آپ نے

ر داه الترندي (۲۰۸۴) والنسائي (۳۹۵۳) و ابوداؤ د (۳۹۰۳) وابن بلچه (۲۵۲۳) و احمد (۴۱۱)،

مجبور ہوکراپنا سیاہ عمامہ اتارکر قاصد کو دے دیا اور کہا''جو حالت ہے اس کو دیکھ لو اور جاکر ان سے کہدو'' اس صورت حال کو دیکھ کر بہت سے صحابہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے سفر حج کا ارادہ کرلیا، اکا برصحابہ نے ان پر آشوب حالات میں گوشہ نشینی مناسب مجھی، ذمہ دار صحابہ میں سے اس وقت تین بزرگ حضرت علیٰ ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر هموجود تھے، جو نہ تو بے تعلق رہ سکتے اور نہ ،ی ان حالات پر قابو پا سکتے تھے، تینوں حضرات نے پچھو کوششیں بھی کیس مگر اس ہنگامہ میں کوئی کسی کی نہیں سنتا تھا اس لئے تینوں اصحاب بھی عملاً علیحدہ رہے، مگر اپنے اپنے جگر گوشوں کو خلیفہ وقت کی حفاظت کے سے تینوں اصحاب بھی عملاً علیحدہ رہے، مگر اپنے اپنے میگر گوشوں کو خلیفہ وقت کی حفاظت کے سے تینوں اصحاب بھی عملاً علیحدہ رہے، مگر اپنے اربح اور حضرت عبد اللہ بن زبیر گوحضرت عنوں کے گھر میں جو جان نارموجود تھے ان کی افسری پر متعین کیا لے

# ﴿ حضرت عثمانٌ كي پرسوز تقرير ﴾

کاشانہ خلافت کا محاصرہ کرنے والے باغیوا کو متعدد وفعہ حضرت عثان نے سمجھانے کی کوشش کی ،ان کے سامنے موثر تقریب کیں، حضرت ابی بن کعب نے تقریب کی، گران لوگوں پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا، لہذا حضرت عثان نے جیت کے اوپر سے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا'' کیا تمہیں معلوم ہے کہ آنحضرت سائی لیا تی جب مدینہ آئے تو بیہ مجد مثل میں مقل آئے تا کہ مقل اس کے مقل میں مقل میں مقل کے تقل میں کوئر ید کر وقف کرے گا؟اس کے صلہ میں اس کواس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی تو میں نے آپ سائی لیا تی ہے مکم کی تعمل کی، تو کیا اس کواس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی تو میں نے آپ سائی لیا ہے کہ کا کواں اس کواس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی تو میں نے تو اس میں رومہ کے سوا میٹھے پانی کا کواں جانے ہو کہ آخو میں مسلمانوں کے لئے وقف کرتا جا اس کی تھا، آپ سائی لیا گئی ہوں اس کو یں کو خرید کرتمام مسلمانوں کے لئے وقف کرتا ہوں! پانی کا پانی ہوں ہے؟ اور اس سے بہتر اس کو جنت میں ملے گا تو میں نے ہی اس کی تعمل کی، تو کیا اس کا پانی سے بہتر اس کو جنت میں ملے گا تو میں نے ہی اس کی تعمل کی، تو کیا اس کا بی نی درست ہیں، مگر پینے سے تم جھے محروم کر رہے ہو؟ کیا تم جانے ہو کہ عرت کے لئے کرکو میں نے ہی ساز و بینے سے تم جھے محروم کر رہے ہو؟ کیا تم جانے ہو کہ عرت کے لئے کرکو میں نے ہی ساز و بینے سے تم جھے محروم کر رہے ہو؟ کیا تم جانے ہو کہ عرت کے لئے کرکو میں نے ہی ساز و بینے سے تم جھے محروم کر رہے ہو؟ کیا تم جانے ہو کہ عرت کے لئے کرکو میں نے ہی ساز و بین می المان سے آراستہ کیا تھا؟'' سب نے جواب دیا، بخدا! بیسب با تیں درست ہیں، مگر

سنگدلوں پراس کا اثر بھی نہ ہوا، پھر مجمع کو خطاب کر کے فر مایا:

لوگوں نے کہا''یاد ہے' پھر فرمایا:

'دستہیں خدا کا واسط دیتا ہوں بتاؤ کہ حدیبیہ میں مجھے آپ ساٹھ اَلِیلِ نے مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا تو کیا اپنے ایک دست مہارک کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا تھا؟ اور میری طرف سے خود ہی بیعت نہیں کی تھی؟''

سب لوگوں نے حضرت عثال کی اس بات کی بھی تصدیق کی۔

آخرکار جب باغیوں کو بی خیال آیا کہ فج کا موسم چندروز میں ختم ہوجائے گا اور اس کے ختم ہو جائے گا اور اس کے ختم ہو جائے گا البندا انہوں اس کے ختم ہوئے گا لہندا انہوں نے حضرت عثان کے قتل کے مشورے شروع کردیئے ، جنہیں خود حضرت عثان نے اپنے کا نول سے سنا اور مجمع کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا:

'' لوگوں! آخر کس جرم میں تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ شریعت اسلامیہ میں کسی کے قبل کی طرف تین ہی صور تیں ہیں یا تو اس نے بدکاری کی ہوتو اس کوسنگسار کیا جائے یا اس نے جان ہو جھ کر کسی کوقتل کیا ہوتو وہ قصاص میں مارا جائے گایا وہ مرتد ہوگیا ہوتو وہ قل کیا جائے گا، میں نے نہ تو جاہلیت میں اور نہ اسلام میں بدکاری کی نہ کسی کوقتل کیا اور نہ اسلام کے بعد مرتد ہوا، اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد ملتی ایکی اللہ میں کے بعد مرتد ہوا، اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد ملتی ایکی اللہ میں برکارہ کی اللہ میں ہیں۔''

لیکن باغیوں پران میں ہے کوئی تقریر کارگرنہ ہوئی ا

#### ﴿ اے گوہر دل! سیل حوادث نہ ڈرنا ﴾

حضرت عثان بن عفان کے جا خاروں نے مختلف مشورے دیے ، مغیرہ بن شعبہ شنے آکر عرض کیا، ''امیرالمونین! تین با تیں ہیں ان میں سے ایک قبول کیجے ، آپ کے طرف داروں اور جان نثاروں کی ایک طاقتور جاعت یہاں موجود ہے۔ اس کو لے کر نکلیں اور ان باغیوں کا مقابلہ کر کے ان کو نکال دیں ، آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر ، لہذا لوگ حق کا ساتھ دیں گے ، اگر یہ نامنظور ہے تو پھر صدر دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار تو ڈکر اس محاصرہ سے نکلیں اور سواریوں پر بیٹھ کر مکہ معظمہ چلے جا ئیں ، وہ حرم ہے ، وہاں یہ لوگ خوار اور حضرت معاویہ وہاں یہ لوگ وفادار اور حضرت معاویہ وہاں وجود ہیں۔ '' حضرت مغیرہ کی ہیہ بات من کر حضرت عثان نے فرمایا ، میں باہر معاویہ وہاں وجود ہیں۔'' حضرت مغیرہ کی ہیہ بات من کر حضرت عثان نے فرمایا ، میں باہر ریزی کر ہے ، اگر میں مکہ معظمہ چلا جاؤں تو بھی اس کی امید نہیں کہ بیلوگ حرم الہٰ کی تحریم کریں گے اور جنگ سے باز آجا ئیں گے اور ہیں آپ مائی ایک اور شام بھی نہیں جا سات کہ دور تو میں جا کر اس کی جور میں آپ مائی اور شام بھی نہیں جا سات کہ اس کی اور شی آپ مائی اور شام بھی نہیں جا سات کہ کہ اور رسول اللہ مائی نیا تھا ہے جوار کونہیں چھوڑ سکتا کیا۔ کہ است میں جا سات کہ اس کی ایونہیں چھوڑ سکتا کیا۔ کہ ایک اور سکتا کیا کہ کے موار کونہیں چھوڑ سکتا کیا۔ کہ کہ اور سکتا کیا کہ کہ جوار کونہیں چھوڑ سکتا کیا۔ کہ کہ جوار کونہیں جور سکتا کیا۔ کہ کہ کیا کہ کہ کی کہ کیا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ اس کی جوار کونہیں چھوڑ سکتا کیا۔ کہ کھر اور رسول اللہ مائی کیا تھا تھی کہ کور کونہیں جو دور کونہیں جور کونہیں کیا کہ کونہیں جور کونہی کونہیں کونے کونور کونی جور کونہیں کونور کونور کونور کونور کو

جوتم بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم وہ وعدہ ہم وفا کر چلے ہیں

#### ﴿ حضرت عثمان كاموقف ﴾

حضرت عثان کا گھر بہت بڑا اور وسیع تھا، دروازہ اور گھر میں صحابہ کرام اور عام مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد موجود تھی جو قریباً سات سو حضرات تھے، ان کے سردار حضرت زبیر ؓ کے بہادر صاحبز ادہ حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ تھے، وہ حضرت عثان ؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ''اے امیر المومنین! اس وقت گھر کے اندر ہماری خاصی تعداد ہے، اجازت ہوتو میں ان باغیوں سے لڑوں'' فرمایا''اگر ایک شخص کا بھی ارادہ ہوتو میں اس کوخدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میرے لئے اپنا خون نہ بہائے۔

گھر میں اس وقت بیس غلام تھے،ان کو بلا کر آ زاد کر دیا، حضرت زید بن ثابت اُ نے آ کرعرض کیا'' امیر المونین!انصار درواز ہ پر کھڑ ہے اجازت کے منتظر ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے کارنا مے دکھا ئیں'' حضرت عثالؓ نے فر مایا:''اگرلڑائی مقصود ہے تو اجازت نہ دوں گا۔اس وقت میراسب سے بڑا مددگار وہ ہے جومیری مدافعت میں تکوار نہا تھائے۔ گا۔اس وقت میراسب سے بڑا مددگار وہ ہے جومیری مدافعت میں تکوار نہا تھائے۔

حضرت ابو ہر رہ ہ نے اجازت مانگی تو فر مایا:

"اے ابوہریرہ! کیا تمہیں یہ بات پیند ہے کہتم تمام دنیا کواور ساتھ ہی مجھ کو بھی تقل کردو،اگرتم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا سب قبل ہوگئے۔" بھی قتل کردو،اگرتم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا سب قبل ہوگئے۔" بیمن کر حضرت ابو ہریرہ والیس تشریف لے گئے۔!

﴿شہادت سے پہلے زیارت رسول الله سالی آیاتی ﴾

حفرت عثمان گوآ تخضرت ملی پیشین گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چک ہے۔ آپ ملی ایکی اور مبر و استقامت کی تلقین فرمائی تھی۔ حضرت عثمان اس وصیت پر پوری طرح قائم اور ہر لمحہ و استقامت کی تلقین فرمائی تھی۔ حضرت عثمان اس وصیت پر پوری طرح قائم اور ہر لمحہ ہونے والے تھی آپ روزہ سے تھی، جمعہ کا دن تھا، خواب میں دیکھا کہ آنخضرت ملی آئی آ اور حضرت ابو بکر الشریف فرما ہیں اور ان سے کہ درہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے افطار کے منظر ہیں، بیدار ہوئے تو حاضرین سے خواب کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ محتر مہ سے فرمایا کہ "میری شہادت کا وقت آگیا ہوئی مجھ قبل کرڈالیس گے" انہوں نے کہا، "امیر المونین! ایسانہیں ہوسکتا" آپ نے فرمایا" دیں خواب میں دیکھ چکا ہوں۔"

ایک روایت میں بی بھی آیا ہے کہ آنخضرت ملٹی الیّنی فرما رہے تھے کہ''عثان! آج جمعہ میر ہے ساتھ پڑھنا'' پھرایک غیر مستعمل پائجانہ منگا کر پہنا،اپنے بیس غلاموں کو بلاکر آزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے ہے'

سرالصحابة (۲۱۹/۱) بحواله کبن سعد (۲۸/۳)

سيرالصحابة (١/٢١٩)

#### ﴿ شهادتِ عثمان رضى الله عنه ﴾

باغیوں نے مکان برحمله کردیا، حفرت امام حسنٌ جو دروازه پر متعین تھے، مدافعت میں زخمی ہوگئے، حیار باغی دیوار پھلانگ کر حیست پر چڑھ گئے، آ گے آ گے محمد بن ابی بکر تھے جو بڑے عہدے کے طلبگار تھے جس کے نہ ملنے پر حفرت عثمان کے دشمن بن گئے، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمانؓ کی ریش مبارک پکڑ لی اور زور سے کھینجی۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا،''اے بھیتیج!اگرتمہارے باپ زندہ ہوتے تو تمہارے اس عمل کو ہرگز بیند نہ فرماتے'' بین کرمجر بن ابی بکر شرما کر پیچھے ہٹ گئے اور ایک دوسر ہے تحض کنا نہ بن بشرنے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پرلوہے کی لاٹ اس زورہے ماری کہ بہلو کے بل گریڑے،اس وقت بھی زبان سے "بسسھ السلمہ تبو کسلست علی اللہ" کی صدابلند ہوئی۔سودان بن ابی حمران مرادی نے دوسری جانب سے ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ جاری ہوگیا،ایک ادر سنگدل عمرو بن الحق سینہ پر چڑ کر بیٹھ گیا ادرجسم اطہر کے مختلف حصول پر بے در بے نیزول کے نو زخم لگائے، کسی شقی نے آگے برھ کر تلوار کا وار کیا۔ وفادار بیوی حفرت ناکلہ نے جو یاس ہی بیٹھی تھیں ، ہاتھ پر ردکا ، تین انگلیاں کٹ کر الگ ہوگئیں، وار نے ذوالنورین کا نورِحیات بجھا دیا،اس بے کسی کی موت برعالم امکان نے ماتم کیا ،کا ئنات ارضی وساوی نے خونِ ناحق پرآ نسو بہائے ،کارکنان قضاوقد رنے کہا'' جو خون آشام تکوار نیام آج بے نیام ہوئی ہےوہ قیامت تک بے نیاز رہے گی اور فتنہ وفساد کا جودروازه ہےوہ حشرتک کھلارے گا۔ ''ا

# ﴿ تجهير وتكفين ﴾

شہادت کے وقت حضرت عثمان تلاوت فرمار ہے تھے، قرآن مجید سامنے کھلا تھا اس خونِ ناحق نے جس آیت کوخون ناب کیاوہ سے :

، سیرالصحابة (۱/۲۲۰)

عے سیقر آن مجیداب بھی ترکی کے شہرات نبول کے ایک عجائب گھر میں موجود ہے جس پرخون مبارک کے نشانات بھی موجود ہیں جو قیامت تک عظمت عثان رضی اللہ عنہ کی صدابلند کرتے رہیں گے۔

جمعہ کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا، دودن تک لاش بے گوروکفن پڑی رہی، حرم رسول سلٹھ اُلِیّا ہیں قیامت ہر پاتھی، باغیوں کی حکومت تھی، ان کے خوف سے کسی کو اعلانے وفن کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ نیچر کا دن گز ادکر رات کو چند آ دمیوں نے جان تھیلی پر رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیئے بغیر ای طرح خون آلود پیرائهن شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا، کل سترہ افراد نے کا بل سے مراکش تک کے فرماں روا کے جنازہ کی نماز پڑھی۔

آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہلتاہی رہے گا

منداحد بن عنبل میں ہے کہ'' حضرت زیر ؓ نے نماز جنازہ پڑھائی'' جبکہ ابن سعد ؓ کی روایت کے مطابق حضرت جبیر بن مطعم ؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے پیچھے حش کو کب میں اس علم و بر دباری کے مجسمہ اور بے کسی ومظلوی کے پیکر کو سپر دخاک کیا گیا، بعد میں یہ دیوار تو ٹر کر جنت البقیع میں داخل کرلیا گیا، آج بھی جنت بقیع کے سب سے آخر میں مزار میارک یرموجود ہے۔

اب کیا ستائیں گی ہمیں دوراں کی گردشیں ہم اب حدود سود و زبان سے نکل گئے رنگین ہے ہم سے قصہ مہر و وفا کے ہم اپنی وفا کا رنگ ترے رخ پر مل گئے

﴿ آه! عثمان رضى الله عنه ﴾

 ''اے خدا! میں عثان کے خون سے بری ہوں۔''

حفرت عر عر ح بہنوئی اور جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید نے کہا:

''لوگوں اگرکوہ احدتمہاری اس بھملی کے سبب پھٹ کرتم پر گریڑ ہے تو بھی بجاہے۔''

حفرت حذیفه جو صحابر کرام میں فتندوفساد کی پیشین گوئی کے سب سے بڑے حافظ

اور الخضرت ستي إليم كم محمم اسرار تقى حفرت عثالًا كي شهادت المناك برفر مات بين:

"آه! عثان کے قتل ہے اسلام میں وہ رخنہ پڑ گیا جواب قیامت

تك بندنه بوگاـ"

حضرت ابن عبال في كها:

''اگر پوری خلقت عثال کے قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح آسان سے اس پر پھر برہتے۔''

ابوحمیدساعدی صحابی نے قتم کھائی کہ'' جب تک جیوں گا ہنمی کا منہ نہ دیکھوں گا'' حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا:

''عثان مظلوم مارے گئے،خداکی قتم!ان کا نامدا عمال دھلے کیڑے کی طرح یاک ہوگیا۔''

علادہ ازیں حفزت زیدین ٹابت کی آنکھوں ہے آنسوؤں کی برسات جاری تھی، حفزت ابو ہریرہ کا بیر حال تھا کہ جب بھی اس سانحہ کا ذکر آتا تو دھاڑیں مار مارکر روتے یا

#### ﴿ حضرت عثمان كى وصيت ﴾

حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے خزانے کی تلاش لی تو اس میں ایک صندوق ملا، جے تالا لگا ہوا تھا، جب لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک

كاغذ ملا، جس ميں بيەوسىت كەھى ہو ئى تھى،

'' یعثمان کی وصیت ہے: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ،عثمان بن عفان اس بات کی گواہی ویتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں اور حضرت محمد ملٹی ایک آئی اس کے بندے اور رسول ہیں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے اور اللہ تعالی اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھا کیں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ تعالی اپ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، اس شہادت پرعثمان ڈندہ رہا ہے، اس پرمرے گا اور اس پر انشاء اللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔'

نظام الملک نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس میں میصمون بھی ہے کہ لوگوں نے اس کاغذ کی پشت بر لکھا ہواد یکھا:

فی النفسس یغنی النفسس حتی یجلها وان غضه احتی یسط بها الفقر وان غضه احتی یسط بها الفقر وما عسر قرق قساص لها ان لقیتها بسک انت الاسیت عها یسر ومین لیم یقاس الدهر لیم یعرف الاسی ومین لیم یقور الایام ماو عد الدهر وفسی غیر الایام ماو عد الدهر "دل کاغنا آدی کوغی بنادیتا ہے تی کہا ہے بڑے مرتب والا بنادیتا ہے اگر چہ یوغنا ہے اتنا نقصان پہنچائے کہ فقر اسے ستانے لگے، اگر تمہیں کوئی شکل پیش آئے تو اس پر صبر کروکیونکہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، جوز مانہ کی ختیاں پر داشت نہیں کرتا اسے بھی فراری کے مزے کاعلم نہیں ہوسکتا، زمانہ کے حوادث ہی پر اللہ تعالی نے سب کے دیے کا وعدہ کیا ہے۔

# ﴿ سيدناعلى المرتضلى كرم الله وجه ﴾

''اے علی! کیاتم اس مقام پر راضی ہوکہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایبا ہے جبیبا حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موی علیہ السلام کے نزدیک تھا۔'' (فرمان نبوی سائٹ ایٹیلیم)



# ﴿ حضرت على رالله بن الى طالب ﴾

#### مخضرحالات

آپ رسول الله ساليمائي آيا کې چپازاد بھائی تھے،آپ کے خاندان بنی ہاشم کو کعبہ کی تولیت کی وجہ سے سارے عرب میں مذہبی سیا دت حاصل تھی ، رسول الله سالیمائی آیا کہ کے گئی تھے۔ آپ کو جو تعلق خاطر حضرت علی کے والد ابوطالب کے ساتھ تھا وہ کسی کے ساتھ تھا۔ ابوطالب اس زمانہ میں جبکہ رسول الله سالی ایکی آپ ہم طرف سے مشرکیوں مکہ کے نرغہ میں گھرے ہوئے تھے، ان کی بیوی لیعنی حضرت گھرے ہوئے تھے، ان کی بیوی لیعنی حضرت علی کی والدہ فاطمہ بھی آپ پر بڑی شفقت کرتی تھیں ، اس لئے آپ کو ابوطالب اور ان کی اولاد کے ساتھ خاص انس و محبت تھی۔

قبول اسلام کے بعد حضرت علی وعظ و پند کے جلسوں اور تبلیخ اسلام کے مجمعوں میں ہر وقت آنخضرت ملٹی آئیلی کے ساتھ رہتے تھے۔ بعثت کے چوشے سال جب قر بی اعزہ کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم نازل ہوا اور آپ سائٹی آئیلی نے اس کی تعمیل کے لئے کوہ صفا پر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ ''اے بی مطلب! میں تمہارے سامنے دنیا اور آ خرت کی بہترین فعت پیش کرتا ہوں ہم میں سے کون میر اساتھ دیتا ہے اور

کون میرا معاون و مددگار بنتا ہے؟'' تو اس کے جواب میں صرف ایک آواز آئی کہ''گو
میں جھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں تاہم میں آپ کا معاون و مددگار بنوں گا''
میآ واز حضرت علیٰ کی تھی۔ آنحضرت سلیہ آئیا ہم نے تین مرتبہ اس سوال کو دہرایا۔ اس کے
جواب میں ہر مرتبہ حضرت علیٰ ہی کی آواز آئی۔ اس صلہ میں آپ سلیہ آئیا ہم نے ان کو میاعز از
بخشا کہ'' تم میرے وارث اور بھائی ہو'' میصرف زبانی دعویٰ نہ تھا، عمل کچھاس سے بڑھ کر
بھی تھا۔

مدید آنے کے بعد اجری میں آنخفرت سلی آئی نے حفرت علی کواپنی دامادی
کا شرف بخشا۔ اس وقت سے حفرت علی کی متقل زندگی شروع ہوئی ، ججرت مدینہ کے
بعد غز وات کا سلسله شروع ہوا۔ حضرت علی نے ان تمام غز وات بدر، احد، خندق، بن قریظه
اور حنین وغیرہ میں کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ متعدد سرایا آپ کی ماتحتی میں جھیج گئے،
جنہیں آپ نے کامیا بی کے ساتھ سرانجام دیا۔ آنخضرت سلی آئی آئی کی آخری خدمت یعنی
آپ سلی آئی آئی کے حسل اور تجہیز و تکفین وغیرہ کی سعادت بھی آپ ہی کے حصہ میں آئی ، غرض
شروع سے آخرتک آپ سلی آئی آئی کے دست باز ور ہے۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد آپ کوخلیفہ بنایا گیا، بیعت خلافت کے بعد زوالحجہ۳۵ ججری میں آپ نے مندخلافت پرقدم رکھا۔

#### شهادت

من المجرى ميں حضرت علی کی شہادت عظمیٰ کا حادثہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ نہروان کے معرکہ میں خارجیوں کو بخت نقصان پہنچا تھا، اس لئے اس جماعت کے تین آ دمیوں عبدالرحمٰن بن ملجم ، برک بن عبداللہ اور عمرو بن بکر نے باہم مشورہ کیا کہ نہروان کے مقتولین کے بعدزندگی بیکار ہے۔ معاویہ اور علی دونوں میں سے کوئی بھی حکومت کا اہل نہیں۔ ان کی خانہ جنگی کی وجہ سے مخلوق الہی مصیبت میں مبتلا ہے بغیر انہیں ختم کئے ہوئے امن وسکون قائم نہیں ہوسکتا، چنانچہ ابن مجم نے حضرت علی گو، برک بن عبداللہ نے امیر

معاویة گواور عمرو بن بکر نے عمرو بن العاص گوشہید کرنے کا بیڑ ااٹھایا۔ ابن تمجم نے اپنے کام میں ایک اور تینوں نے ایک ہی دن کام میں ایک اور تینوں نے ایک ہی دن کام میں ایک اور تینوں نے ایک ہی دن رمضان ۴۸ جمری کونماز فجر کے وقت تینوں بزرگوں پرحملہ کیا۔ اتفاق سے حضرت عمرو بن العاص کے بجائے اس دن ایک صاحب نماز پڑھانے آئے تھے، ان کے دھوکے میں وہ مارے گئے ، امیر معاویہ پڑیواو چھاوار لگاس لئے وہ علاج سے بچ گئے۔

ابن مجم اور شبیب ابن بجرہ دونوں حفرت علیؓ کی گذرگاہ پرچیپ گئے۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز کے لئے نکلے تو دونوں نے حملہ کردیا۔ حضرت علیؓ کو کاری زخم آیا، آپ نے آواز دی لوگ دوڑ پڑے، شبیب تو نکل گیالیکن ابن مجم کو حضرت علیؓ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے چندسوالات کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اسے آرام سے رکھا جائے ۔ لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ اگر میں اس زخم کے صدمہ سے جانبر نہ ہو سکا تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو قصاص میں قتل کردینا اور اگر بی گیا تو اس کے معاملہ پرغور کروں گا اور این گھر والوں سے فرمایا کہ میرے ایک خون کے بدلہ میں مسلمانوں کا خون نہ بہانا، صرف میر اقتل کیا جائے، حضرت حسنؓ سے فرمایا کہ ''اگر میں مرجاؤں تو ایک ضرب کے بدلہ میں قاتل کو ایک بی ضرب لگانا اور مثلہ نہ کرنا کہ رسول اللہ ساتھ ایکٹی نے اس کی ممانعت بدلہ میں قاتل کو ایک بی ضرب لگانا اور مثلہ نہ کرنا کہ رسول اللہ ساتھ ایکٹی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔''ئے

خخر زہر آلودہ تھا اس لئے زہر بہت جلد بدن میں پھیل گیا اور حالت خراب ہونے لگی ،حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور محمد بن حنفیہ گو بلایا اور باہم اتحاد اتفاق اور دین و دنیا میں خیرو برکت کی وصیتیں فرمائی۔ آپ کی زندگی سے مایوی تھی ، اس لئے جندب بن عبداللہ نے یو چھا کہ'' آپ کے بعد ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کرلیں؟''فرمایا د'میں تم کواس کا تھم دیتا ہواور نہ روکتا ہول، تم لوگ اس کوزیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو۔'' تی فرمایا دغی ہونے کے تیسرے دن ۲۰ رمضان اتوارکی شب ۴۰ ہجری کو انتقال فرمایا،

ابن سعد (۳/۱۳)

ع طبری، ص: ۱۲ ۳۴ وابن اثير (۱۵۲/۴)

سے طبری،ص:۳۳۲۱

حفزت حسنؓ اور حسین حفزتؓ نے عشل دیا۔حسنؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور رشد و ہدایت کے اس آفتاب کو کوفہ کے عزی نامی قبرستان میں سپر دخاک کر دیا گیا۔انقال کے وقت بروایت صحیح تریسٹھ سال کی عمرتھی ،مدت خلافت ہم سال ۹ مہینے۔

#### إزواج واولاو

حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد متعدد شادیاں کیں اور ان میں سے بکثر ت اولا دیں ہوئیں۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کیطن سے حضرت حسن و حسین و حسین و حسن رضی اللہ عنہم تھے محسن کا انتقال بھین میں ہوگیا تھا اور صاجر ادوں میں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا عقد حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کی زوجہ خولہ رضی اللہ عنہا کیطن سے محمہ بن علی تھے جو محمہ بن حفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔حضرت حسین کے بعد یہ بڑے نامور فرزند تھے، ان کے علاوہ اور بہت می اولا دیں تھیں یے

### ﴿ حضرت على كا قبولِ اسلام ﴾

حضرت علی نوعمری کی حالت میں نبی کریم سلیمائیلی کے گر آئے تو دیکھا محمد سلیمائیلی قیام کی حالت میں بیں اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی کھڑی ہیں اور دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت علی نے جیران ہوکر پوچھا ''اے محمد سلیمائیلی اید کیا ہے ؟' حضور سلیمائیلی نے رخ انور پھیرااور فر مایا '' یہ اللہ کا دین ہے جواس نے اپنے لئے پہند کیا ہے اور اسے دے کراپے رسولوں کو بھیجا ہے لہٰذا میں تجھے بھی اللہ وحدہ لاشر یک لہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس ذات کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہتم لات وعزی کی عبادت چھوڑ دوں۔' دعوتِ اسلام س کر حضرت علی نے عض کیا کہ ''میں نے یہ بات آج سے پہلے بھی نہیں سی ، اس لئے میں ابوطالب سے بات کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا ، حضور سلیمائیلیم کو یہ بات پند نہی کہ اظہارِ اسلام سے پہلے ان کا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا ، حضور سلیمائیلیم کو یہ بات پند نہیں کہ اظہارِ اسلام سے پہلے ان کا

لے مزید تفصیل کے لئے دیکھتے، المراتفنی از مولانا ابوالحن علی ندوی اور تاریخ اسلام از مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی ۔

راز افشال ہو، لہذا آپ نے حضرت علی سے فرمایا ''اگرتم اسلام نہیں لاتے تو اس امر کو پوشیدہ رکھنا۔''

حفرت علی بن ابی طالب کی ساری رات اس حال میں گزری کہ اپنے ہے اور امانت دار چھازاد کی با تیں قلب و دماغ پر چھائی رہیں، چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی، جب صبح ہوئی تو حضرت علی در بار نبوی سلیہ ایکی ہیں جلدی سے حاضر ہوئے اور در یافت کیا ''اے محمد سلیٹہ ایکی آپ نے مجھے کیا وعوت دی تھی ؟' حضور سلیٹہ ایکی نے فر مایا ''میں نے یہ دعوت پیش کی تھی کہتم گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، مللہ اسٹی کی تھی کہتم گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تم لات وعزئ کا انکار کرواور شرک سے برات کا اظہار کرو۔' یہ ن کر حضرت علی نے اسلام قبول کرلیا، کچھ دن تک ابوطالب سے ڈرت اظہار کرو۔' یہ ن کر حضرت علی نے اسلام قبول کرلیا، کچھ دن تک ابوطالب سے ڈرت موسے حضور سلیٹہ ایکی کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے پھراپ اسلام کا اعلان کر دیا۔ اور اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اپنا ہاتھ حضور ملیٹہ ایکی کہ مری میں دے ہیں جنہوں نے انتہائی کم عمری اور اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اپنا ہاتھ حضور ملیٹہ ایکی کی منہ میں دے دیا اور پھر تا عمر مقصد رسول کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریخ نہ کیا۔

# ﴿ صفاتِ عليٌّ ﴾

ایک مرتبہ حفرت معاویا نے ضرار بن ضمرہ سے کہا،''حفرت علی کی صفات بیان کریں تو انہوں نے کہا:

فأنه والله كان بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه و تنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا و زهرتها، ويستانس بالليل و ظلمته، كان والله غزيز الدمعة، طويل الفكرة، يقلب كفه و يخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ماخشن و من الطعام ما جَشُبَ، كان والله كا حدنا يجيبنا اذا

سألناه، وياتينا اذا دعوناه، و نحن والله مع تقريبه لنا، وقربه منالا تكلمه هيبة .....يعظم اهل الدين و يحب المساكين واشهد بالله لقد رايته في بعض مواقفه وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه يميل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم و يبكى بكاء الحزين فكانى اسمعه الآن وهو يقول: يا دنيا يا دنيا، ابى تعرضت ام لى تشوقت؟ هيهات! هيهات! غرى غيرى، قد بتتك ثلاثاً لارجعة لى فيك، فعمرك غيرى، قد بتتك ثلاثاً لارجعة لى فيك، فعمرك الزادو بعد السفر و وحشة الطريق!!!

''واللہ وہ بڑے بلند ہمت اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے، آپ
کی بات قول فیصل اور آپ کا فیصلہ انصاف پر بنی ہوتا تھا، آپ کے
ہر پہلو ہے علم کا چشمہ ابلتا تھا، آپ کو دنیا اور اس کی زیب وزینت
ہر پہلو ہے علم کا چشمہ ابلتا تھا، آپ کو دنیا اور اس کی زیب وزینت
ہائوس تھے، خدا کی قتم! آپ بہت ہی رونے والے، طویل غور وفکر
میں رہنے والے تھے، آپ اپنی ہھیلی کو بلیٹ کر اپنے آپ سے
مطانا بیندتھا، وہ ہم میں ہمارے ، آپ کو موٹا لباس اور روکھا پھیکا
مات پوچھے تو بشاشت سے جواب دیتے اور جب ہم ان کو بلاتے تو
ہمارے پاس آتے، لین ان کی شفقت اور اپنی نیاز مندی اور بے
مادے پاس آتے، لین ان کی شفقت اور اپنی نیاز مندی اور بے
دینداروں کی تعظیم کرتے اور مسکینوں سے محبت رکھتے تھے۔ میں خدا
کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آئیس بھی بھی اس حال میں بھی

دیکھا ہے کہ رات ڈھل چکی ہے اور ستارے ڈوینے گے ہیں اور
آپ اپنی محراب میں سانپ کاٹے ہوئے شخص کی طرح بے چین
ہیں اور کمی غمز دہ کی طرح رور ہے ہیں اور وہیں انہیں ہے کہتے ہوئے
من رہا ہوں: اے دنیا! کیا تو مجھے نشانہ بنانا چاہتی ہے اور میرے
لئے سنور کر آتی ہے؟ دور رہو، دور رہو!!! میرے علاوہ کسی اور کو
دھو کہ دے، میں نے بغیر رجعت کے تجھے تین طلاقیں دیں، تیری
عرفتھر اور تیراعیش تقیر اور تیرا خطرہ بہت بھاری ہے، آہ! زاد سفر کم،
سفر لمہا اور راستہ وحشت ناک ہے۔'

حفرت معادیہ میں کر رونے گئے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہوگئی اور فرمانے گئے ' اللہ تعالیٰ ابوالحسن (حضرت علی کی کنیت) پررتم فرمائے، خدا کی قتم وہ ایسے ہی سخے' ۔ پھر آپ نے ضرار سے پوچھا'' حضرت علی کے چلے جانے کے بعد آپ کے تم کی کیا کیفیت ہے؟'' ضرار نے کہا'' میں اس عورت کی طرح ہوں جس کا بچہاس کی گود میں ذرح کردیا گیا ہو کہ ایس عورت کے ضرار نے کہا'' میں اس عورت کی طرح ہوں جس کا بچہاس کی گود میں ذرح کردیا گیا ہو کہ ایس عورت کے نہ آنسو تھمتے ہیں اور نہ غم ماند پڑتا ہے۔''ا

# ﴿ حضرت عليٌّ كي شجاعت ﴾

ایک جنگ میں لڑائی اپ عروج پرتھی، موت کا رقص جاری تھا اور حضرت علی شہادت کے شوق میں میدان کا رزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی تر ددو تامل اور برز لی کے بغیر جو ہر شجاعت دکھا رہے تھے اور بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے، قلعہ نتج ہونے کے قریب تھا کہ اچا تک قلعہ کے پہرہ داروں کا ایک گروہ نکلا اور اس گروہ کے ایک آدمی نے حضرت علی پراس زورسے وارکیا کہ ڈھال بھی آپ کے ہاتھ سے گرگئی، چنانچے حضرت علی نے پکار کر کہا: ''اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزا چکھوں کا جو تمز ہ نے چکھا تھا یا اللہ تعالی میرے لئے ضروراس قلعہ کو فتح قرمادے گا۔''

یے فرما کرآپ ایک شیر کی طرح ایک پرانے دروازے کی طرف دوڑے جوقلعہ کے پاس پڑا ہوا تھا، آپ نے اس دروازہ کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی جگہ استعال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بناتے رہے، جب تک آپ دشمنوں سے لڑنے میں مصروف رہے وہ دروازہ آپ کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ نے اس قلعہ کو فتح فرمایا تو آپ نے اس دروازہ کو کھینک دیا۔

حفرت ابورافع فرماتے ہیں کہ''حفرت علی کے ساتھ موجود لشکر اس بات کا عینی شاہر ہے کہ میں نے اپنے سات آ دمیوں سمیت بیکوشش کی کہ اس دروازہ کواٹھا کیں یا الٹا کر دیں جے حضرت علی نے اٹھار کھا تھالیکن ہم ایسانہ کر سکے۔''ا

# ﴿ مسَّله تقدريك وضاحت ﴾

ایک مرتبدایک کمزورجیم کاشخص حفرت علی کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کے سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنے لگا،''اے امام! مجھے تقدیر کے بارے میں بتایئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟''اس کے اس سوال کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا: ''یہا یک تاریک راستہ ہےتم اس پرنہیں چل سکو گے''

" آپ مجھے نقدیر کے بارے میں بتا دیجئے" اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال

وهرايا

''یہ ایک گہراسمندر ہے تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے'' حضرت علیؓ نے اسے سمجھانے کی کوشش فرمائی لیکن وہ شخص مسلسل اصرار کرتے ہوئے ان سے تقدیر کے متعلق سوال کرنے لگا تو حضرت علیؓ نے فرمایا''یہ اللہ کاراز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے لہذاتم اس راز کوافشاں نہ کرو۔''

جب ال شخص كا اصرار مزيد بردها اور اس نے ايك مرتبه پھر حضرت علی سے تقدير كے متعلق سوال كيا تو حضرت علی في في مايا "السوال كرنے والے! بي تو بتا كه الله

تعالیٰ نے تحقی اپنی منشاء کے مطابق پیدا کیا یا تیری مرضی کے مطابق؟''اس نے عرض کیا کہ''اللہ نے مجھے اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق پیدا کیا ہے'' چنانچ چھزت علیؓ نے فر مایا ''تو بس پھر تحقیے جس کام کے لئے جاہے استعال کرے۔''ا

# ﴿ ایک یهودی کا قبولِ اسلام ﴾

ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علیؓ کے پاس آیا اور خباشت بھرے انداز میں پوچنے لگا ''اے امام! ہمارا رب کب سے ہے؟'' یہن کر حضرت علیؓ کا چہرہ متغیر ہوگیا، رخسار سرخ ہوگئے، اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجوڑ ااور فر مایا ''وہ ذات ایس نہیں ہے کہ ایک زمانہ میں موجود نہیں تھی پھر موجود ہوئی، بلکہ وہ ابتداء سے موجود ہو، وہ ذات بلا کیفیت ہے، نہ اس سے قبل پچھ تھا اور اس کی کوئی انتہا ہے، وہ ہر انتہاء کی انتہاء نہاں آدمی نے انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکالیا اور کہنے لگا،''اے ابوالحن آپ نے پچ فر مایا۔'' پھر اس کی آئھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور اس نے زائد تعالیٰ کی معبودیت اور رسول اللہ ساتھ آئی ہے۔ کی رسالت کا اقر ارکیا اور مسلمان ہو کر واپس چلا گیا۔''

#### ﴿ حفرت عليٌّ كي حفرت عمرٌ سے محبت ﴾

ایک مرتبه امیرالمونین حفرت علی پرانے و بوسیدہ کپڑوں میں ملبوں شکتہ وخت عال بیٹھے تھاورذ کروتیج میں مشغول تھے کہ ابومریم (ایک غلام) حاضر خدمت ہوئے اور متواضعانہ انداز میں دوزانوں بیٹھ کرعرض کیا''یا امیرالمونین! میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست کے متعلق پوچھا تو ابومریم کہنے گئے: درخواست کے متعلق پوچھا تو ابومریم کہنے گئے: مدخواست سے کہ آپ ایپ جسم سے بیچ ادرا تاردیں کیونکہ یہ بہت یرانی اور بوسیدہ ہے۔''

. تاریخ الخلفاء،ص:۲۸۹

تاریخ الخلفاء،ص:۲۹۲

یہ من کر حضرت علیؓ نے چادر کا ایک کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زاروقطار رونے گئے، بیہ منظر دیکھ کر ابومریم بہت خفیف ہوئے اور عرض کیا''اے امیر المومنین! اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری اس بات ہے آپ کو تکلیف ہوگ تو میں بھی آپ کو چا درا تارنے کا نہ کہتا۔'' ''اے ابومریم! اس چا در سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے کیونکہ بیرچا در

''اےابومریم!اس جا درہے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے کیونکہ بیرچا در مجھے میرے حبیب اورخلیل نے تحفہ دی تھی''۔حضرت علیؓ گویا ہوئے ۔

''ابومریم نے بنظر استعجاب دریافت کیا۔

''میرے خلیل حضرت عمر بن خطابؓ ہیں بلاشبہ عمرؓ اللہ کے ساتھ تو مخلص تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔'' بیفر ما کر حضرت علیؓ دوبارہ رونے لگے حتیٰ کہ آپؓ کے سینہ مبارک سے گونج دارآ واز آنے لگیس <sup>لے</sup>

# ﴿ حفرت عليٌّ كي انصاف پبندي ﴾

ایک مرتبہ حضرت علیؓ کی ذرہ گم ہوگی، تلاش کرنے پروہ ایک یہودی کے پاس سے برآ مدہوئی، آپؓ نے زرہ کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا،'' بیزرہ میری ہے، میں نے بیہ نہ فروخت کی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔'' یہودی کہنے لگا'' بیہ میری زرہ ہے، کیونکہ بیہ میرے قبضہ میں ہے۔'' حضرت علیؓ نے اسے قاضی کے پاس چلنے کو کہا تو وہ آ مادہ ہو گیا اور دونوں قاضی شرت کی عدالت میں پہنچ گئے۔

> شرت نے حضرت علی سے مقدمہ کی کارروائی شروع کرتے ہوئے کہا: ''جی امیر المومنین! آپ فرمائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟''

''یرزرہ میری ہے، میں نے بیزرہ نہ تو کسی کو پیچی ہے اور نہ ہی کسی کو ہبد کی ہے۔''حضرت علی ؓ نے دعویٰ دائر کرتے ہوئے فرمایا:

پھرشرت کے '' یہودی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا بیان طلب کیا تو اس نے کہا ''بیمیری زرہ ہےاورمیرے قبضہ میں ہے۔'' '' آپؓ کے پاس کوئی گواہ ہے؟'' حضرت شریحے'' نے حضرت علیؓ سے یو چھا۔ ''جی ہاں! بیقغبر (حضرت علی کاغلام) اور حسنؓ اس بات کے گواہ ہیں کہ بیدزرہ میری ہے'' حضرت علی نے فرمایا۔

'' بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ، لہٰذا میرا فیصلہ کیہ ہے کہ زرہ اس یہودی کی ہے۔' قاضی شریح' نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔

وہ یہودی اس مقدمہ کے فیصلہ سے بہت متاثر ہوا اور تعجب کے ساتھ کہنے لگا
''امیر المونین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی ان ہی
کے خلاف فیصلہ سنا دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد سلٹی اللّٰہ کے دسول سلٹی ایا ہیں، اے امیر المونین! میزرہ آپ ہی کی ہے، لہذا آپ اسے لے لیجئے''۔'

#### ﴿اوصافِ فقيه ﴾

حضرت علی محراب کے قریب تشریف فرما کلمات علم و حکمت اور ملفوظات تشکر و تضرع کا فیضان برسا رہے تھے، لوگ آپ کے اردگر د حلقہ بنائے علمی استفادہ کر رہے تھے کہ اس دوران ایک آ دمی نے عرض کیا''یا امیر الموشین! آپ ہمیں فقیہ (عالم) کے اوصاف ہے آ گاہ فرما دیجئے'' چنا نچہ حضرت علی دو زانوں ہوکر بیٹے اور فرمایا کہ' فیس تمہیں حقیقی فقیہ ہے آگاہ کرتا ہوں، حقیقی فقیہ دہ ہے جولوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوں نہ کرے، ان امور کی اجازت نہ دے جو خدا تعالی کی نافر مانی کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تعالی کی خفیہ تد ہیر سے آئیں اجذوف نہ کرے اور قرآن سے بے رغبتی ظاہر کرتے ہوئے نہ چھوڑے، ایس عبارت میں کوئی ہملائی نہیں جس میں پر ہیزگاری کوئی ہملائی نہیں جس میں پر ہیزگاری

تاريخ المدينة المنورة (٢٢/١) كذا في مائة قصة ،من حياة على من: ٣٤

حلية الاولياء(ا/24)

#### نه مواوراس تلاوت میں کوئی خیر و بھلائی نہیں جس میں مذہر نہ ہو''ت

# المعلم نحو كے موجد اللہ

ابوالاسوددوکلی بیان کرتے ہیں کہ''ایک دن میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ مظار نظر آرہے ہیں، میں نے اس فکر اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو فر مایا ''میں نے تہارے شہر والوں کو دیکھا کہ بولنے میں غلطی کرتے ہیں لہٰذا میراخیال ہے کہ عربی زبان کے اصول وقو اعد کے بارے میں کچھ تحریر کردوں، میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ایسا کردیں تو ہمیں زندگی عطافر مادیں گے اور بیز بان ہم میں باقی رہ جائے گی۔''

تین دن کے بعد میں دوبارہ حاضر خدمت ہوا تو حضرت علیؓ نے ایک کاغذ میرے سامنے رکھا جس پرتح ریتھا:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الكلام كله اسم و فعل حرف فالاسم ما انباء عن المسمى و العرف المسمى و العرف ماانباً عن حركة المسمى و الحرف ماانباً عن معنى ليس باسم ولا فعل ﴿

"کلام تین قتم کا ہوتا ہے، اسم بغل ،حرف، اسم وہ ہے جو سمی کی خبر دے اور فعل وہ ہے جو سمی کی حرکت بتائے اور حرف وہ ہے جو معنی کی خبر دے لیکن اسم وفعل نہ ہو۔"

پھر فرمایا کہ اگر تھے کوئی نئی بات معلوم ہوتو اس میں اضافہ کر وینا اور یہ کہ چیزیں تین قتم کی ہوتی ہیں، ظاہر، پوشیدہ، نہ ظاہر، پوشیدہ، پھر میں واپس چلا گیا اور میں نے بھی پچھاضافہ کیا، ازاں جملہ انَّ لیت لمعل حروف ناصبہ تھے، میں نے ان کی اقسام تیارکیں اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا ' تکارکیں اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا ' تکارکیں ناصبہ ہے چنانچے میں نے اس نے عرف کیا ' در یک بیحرف ناصبہ بین' فرمایا یہ بھی ناصبہ ہے چنانچے میں نے اس

كااضافه بھى كرديا۔'<sup>ك</sup>

علمِ نحوع بی گرائمر کا ایک ایسا بنیادی علم ہے جس کے بغیر عربی زبان سیکھناممکن نہیں، اس علم کی ایجاد کا تمغہ بھی حضرت علی گو عاصل ہے جسیا کہ قصہ مذکورہ سے معلوم ہوا، البتہ ابوالاسوڈ سے بیبھی روایت ہے کہ اس کی ابتداء عمر فاروق نے کی تھی، اور انہوں نے بیہ تایا تھا کہ ہرایک فاعل مرفوع ،مفعول منصوب اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔

# ﴿ حفرت عمر كى حفرت على سے محبت ﴾

مسجد نبوی میں ایک آدمی امیر المونین حضرت عمر بن خطاب کے قریب بیضا فضول با تیں کررہا تھا کہ ایک دم حضرت علی کے خلاف تحت زبان استعال کرنے لگا، اس پر حضرت عمر کو خصہ آیا اور سخت لہجہ میں اس شخص سے فرمایا ''کیا تم ان صاحب قبر والے کو پہچا نتے ہو؟'' اس نے ہنس کر کہا''جی ہاں کیول نہیں، یہ نبی سلٹی آیا ہم تی بین جن کا نام محمہ بن عبداللہ بن عبداللہ سے '' حضرت عمر نے فرمایا ''اور جس علی کاتم تذکرہ کررہے ہووہ علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب اور رسول اللہ سلٹی آیا ہم کے پچازا و بھائی ہیں لہذاتم ان کا ذکرا چھے الفاظ اور خیر خوابی سے کرو کیونکہ اگر تو نے علی کواذیت پہنچائی تو در حقیقت تم نے ان صاحب قبر سلٹی آیا ہم کواذیت پہنچائی و در حقیقت تم نے ان صاحب قبر سلٹی آیا ہم کواذیت پہنچائی و در حقیقت تم نے ان صاحب قبر سلٹی آیا ہم کواذیت پہنچائی ۔''

#### ﴿ اے ابوتر اب! اٹھو ﴾

حفرت مہل فرماتے ہیں کہ حضرت علی کواپنے ناموں میں سب سے زیادہ پسند نام''ابوتر اب' تھا، جب انہیں کوئی اس نام سے پکارتا تھا تو انہیں بہت مسرت ہوتی تھی، اس کی وجہ پیھی کہ پیلقب انہیں حضور ملٹی آیا ہم نے عطا کیا تھا، واقعہ کچھ یوں ہے:

حضرت فاطمه قرماتی ہیں کہ 'ایک مرتبہ حضور ملٹی آیتی میرے ہاں تشریف لائے تو حضرت علی گوگھر میں نہ پایا، آپ ملٹی آیتی سے دریافت فرمایا 'علی کہاں ہیں؟' میں نے کہا''میرے اور ان کے درمیان کچھٹی ہوگئی تھی وہ مجھ سے ناراض ہوکر باہر چلے گئے اور میرے ساتھ قیلولہ بھی نہ کیا، حضور ملٹی آیتی نے ایک آدمی سے کہا'' جاکر دیکھو کہ علی کہاں میرے ساتھ قیلولہ بھی نہ کیا، حضور ملٹی آیتی کہاں

ہیں؟'' کچھ دیر بعد وہ خص والیس آیا اور عرض کیا''یارسول اللہ! وہ متجد میں سوئے ہوئے ہیں۔'' حضور سلٹیائی ہم متحد میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت علی پہلو کے بل لیٹے آرام فرما رہے اور ان کے ایک پہلو سے چا در بھی ہٹ گئ ہے اور ان کے جسم پر بچھ تر اب (مٹی) گئی ہوئی ہے، آپ سلٹی نیٹی ان کے جسم سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرماتے تھے''اے ابوتر اب اٹھو، کا ابوتر اب اٹھو، کا

# ﴿ میں آپ کا دوست اور بھائی بنوں گا ﴾

حضور اقدس ملتَّهُ لِيَهِمْ تين سال تک لوگوں کو پوشيده طور پر الله کی طرف دعوت ديتے رہے کيکن جب سورة الشعراء کی مندرجہ ذیل آیت نازل ہو کی:

> ﴿ وَ ٱنْفِدُ عَشِيْرَ لَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٣) "ايخ قريبي رشته دارول كوالله كعذاب سے دُرايي "

تو حضور سُشْ اللَّهِ نَهِ اللهِ خَاندان بنوعبدالمطلب والول کو جمع کیا اور ان کی ضیافت فر مائی ،سب نے خوب سیر ہوکر کھایا مگر کھانا جوں کا توں باتی تھا جیسے کوئی اس کے قریب بھی نہ گیا ہو (بیحضور مُشِّ مُلِیَّ ہِمَ کا معجز ہ ہے) اس کے بعدرسول الله اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

"اے بنوعبدالمطلب! میں تمہاری طرف بطور خاص اور تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔"

پھرآپ اللہ الیکھ کے فدکورہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا:

''تم میں سے کون اس بات پر بیعت (عہد) کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور دوست بے گا؟''

حضور سلٹیاآیڈی کا پیمطالبہ س کران میں سے کوئی نہیں اٹھا،سب کے سب خاموش بیٹھے رہے لیکن اس خاموثی کو ایک بچہ کی اس معصوم آواز نے توڑ دیا:

#### ''میں آپ کا دوست اور بھائی بنوں گا۔''

وہ علی بن ابی طالبؓ تھے جو نبی کریم طلیٰ آیئی کے برابر میں کھڑے تھے، انہوں نے دوبارہ دہراتے ہوئے کہا''میں آپ کا دوست اور بھائی بنوں گا۔''

حضرت علی کے اس عمل پر حضور ملتی ایتی کا چرہ انورخوشی سے دیکنے لگا، پھر فرمایا

''بیٹھ جاؤ'' حضرت علی شریف فرما ہو گئے، پھر حضور ملتی آیتی نے مذکورہ مطالبہ کود ہرایا تو اس
مرتبہ بھی حضرت علی کے سواکوئی شخص کھڑا نہ ہوا، حضرت علی جو حضور ملتی آیتی کے قریب ہی
تھے کہنے گئے '' بیس آپ کا دوست اور بھائی بنوں گا''، آپ سلٹی آیتی نے آئیس بیٹھ جانے کا
تھے کہنے گئے '' بیس آپ کا دوست اور بھائی بنوں گا''، آپ سلٹی آیتی نے آئیس بیٹھ جانے کا
تھام ارشاد فرمایا، پھر حضور ملتی آیتی نے تیسری بارا پی بات دہرائی لیکن اس مرتبہ بھی حضرت
علی کھڑے ہوئے اور حسب معمول گفتگوارشاد فرمائی کہ میں آپ کا دوست اور بھائی بنوں
گا، حضور ملٹی آیتی حضرت علی کے اس عمل پر خوش کی وجہ سے مسکرا دیتے اور اپنے دست
مبارک کو حضرت علی ملتی آیتی کے سینہ پر پھیمرائے

# ﴿ حضرت على رضى الله عنه كي خوراك ﴾

ایک مرتبہ بغداد کے قریب واقع '' کبرا' نامی شہر کے گورز حضرت علی بن ابی طالب ؓ کی خدمت میں ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے تو کیاد کھتے ہیں کہ در بارِ مرتضوی پرنہ کوئی پہرہ دار ہے نہ در بان، جولوگوں کواندر جانے سے روکے۔

جب حضرت علی کے پاس اندر حاضر ہوئے تو دیکھا حضرت علی اکروں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے پانی کا ایک پیالہ پڑا ہے، اس اثناء میں حضرت علی کے پاس ایک تھیلی لائی گئی، جب حضرت علی نے اس تھیلی کو کھولا تو اس میں روٹی کے چند کلڑے تھے، آپ نے ان کلڑوں کو بیالہ میں ڈالا اور اس پر تھوڑا سا پانی انڈیلا، پھر اس آ دمی کو کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی، وہ گورنر انتہائی منجبانہ انداز میں گویا ہوا: ''اے امیر الموشین! آپ عراق میں رہ کر بھی ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ اہل عراق کا کھانا تو اس سے الموشین! آپ عراق میں رہ کر بھی ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ اہل عراق کا کھانا تو اس سے بہت زیادہ ہے۔'' حضرت علی نے اس کی ہیہ بات می کر زاہدانہ انداز میں فرمایا:

''خدا کی شم! روٹی کے بیٹکڑے مدینہ سے آتے ہیں کیونکہ میں بیا پسندنہیں کرتا کہاہینے پیٹ میں یا کیزہ مال کے سوااور پچھڈ الوں۔'<sup>ئ</sup>

# ﴿ علیٰ میرابھائی ہے ﴾

ایک مرتبه حفرت علی کرم الله وجهه آنو بهاتے ہوئے حضور سلی آیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنو پو نچھتے ہوئے عرض کیا ''یارسول الله! آپ ملی حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنو پو نچھتے ہوئے عرض کیا ''یارسول الله! آپ ملی خابی نے اپنے ساتھ وی کا بھائی نہیں بنایا؟''ان کا بیم مجت بھرا شکوہ من کر حضور سلی آپ مسکرائے ، انہیں اپنے ساتھ بھایا پھر اپنے سینہ سے لگا کر فرمایا ''تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو'' پھر آپ ملی میر اپھائی ہو'' پھر آپ ملی میر ابھائی ہے۔'' کو گول کے جمع عام میں خطاب کر کے اعلان فرمایا:

### ﴿ حضرت على اوراظهار حق كاجذبه ﴾

ایک مرتبہ ابوطالب کی نگاہ اپنے بیٹے علیؓ پر پڑی دیکھا کہوہ نبی مالٹیٹیلی کے پیچھے بوشیدہ طور پرنماز پڑھ رہے ہیں، یہ پہلاموقع تھا جب ابوطالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ بھی مجمد ملٹیٹیلیلی کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو اختیار کر چکا ہے اور خودکو قریش کے معبودوں سے بہت دور کر چکا ہے۔

جب حفرت علی نے نماز بوری کرلی تو ہمت واستقلال اور بامردی کے ساتھ اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئے اور بلاتائل گویا ہوئے:''اباجان! میں اللہ اور اس کے رسول اللہ سلٹی آیٹی پرایمان لے آیا ہوں اور میں نے محمد سلٹی آیٹی کے لائے ہوئے دین کی تقدیق اور بیروی کی ہے۔' یین کر ابوطالب نے کہا،''یا در کھو! شخص آپ کو خیرو بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، پس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔'' میں

ل حلية الاولياء (٨٢/١)

ع رواه الترندي (٣٢٥٣)

سے سیرة ابن ہشام (۲۲۴/۱) کذانی مائة قصة من حیاة علیٰ مس: ۲۰

# ﴿ستارول په جوڙالتے ہیں کمند﴾

تکواروں اور نیزوں کی جھنکار میں ایک شہسوار و بہادر آ دمی' معمر و بن عبدود' نے ایخ گھوڑے کی بشت ہے چھلانگ لگائی،اسلجہ سے لیس اور ہتھیار بند ہو کرغرور و تکبر کے لہجہ میں اپنی تکوار کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا'' ہے کوئی مردمیدان جومیرے مقابلہ پرآئے؟'' مقابلہ میں موجود مسلمانوں کی طرف ہے کسی شخص نے اس کی للکار کا جواب نہ دیا۔سب پر غاموثی طاری رہی ،عمرو بن عبدوجیسے بہادر شخص کے مقابلہ میں آنے کی جرأت کون کرسکتا تھا، وہ تو ایک دارمیں دسیوں کا کام تمام کر دیتا تھا،سب خاموش تھے کہ اچا تک ایک کڑیل جوان کی آواز نے اس خاموثی کوتو ڑا جواپنے عنفوان شباب میں پہنچا ہوا تھا،اورایمان اس کی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا اور اس کا دل محبت نبوی ماٹھیالیکی سے لبریز تھا، بیہ نو جوان حفزت علیٌّ بن ابی طالب تھے، وہ عمرو بن عبدود کی پِکار کا جواب دینا چاہتے تھے، للذا وه حضور منتي الله الله الله عن عاضر موع اورعض كيا " يارسول الله! مين اس كا مقابله كرول كا\_ "حضور طلقياتيكم نے ان كى جوانى كود كي كران پرشفقت كرتے ہوئے فرمايا ''بیٹھ جاؤ جانتے بھی ہووہ عمروہے'' حضرت علی صفور ملٹی آیا کہ کابیار شادین کر بیٹھ گئے لیکن عمرو نے دوبارہ مقابلہ کی دعوت دی اور کہا،''تم میں کوئی مردمیدان ہے جومیرا مقابلہ كرے؟ كہال ہے تمہارى جنت؟ جس كے متعلق تمہارا خيال ہے كہ جوتم ميں سے قل ہوتا ہے وہ اس میں جاتا ہے، کیاتم میرے مقابلہ میں کوئی آ دمی بھیجو گے؟ کیاتم جنت کے خواېش مندنېيں ہو؟"

عمرو بن عبدود کی للکارس کر حضرت علی دوبارہ کمر بستہ ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ '' یارسول اللہ! میں اس کے مقابلے کیلئے فکاتا ہوں'' لیکن اس مرتبہ حضور سلٹھائی آئی نے نے تی کے ساتھ انہیں منع فرما دیا، حضرت علی بیٹھ گئے لیکن عمرو کا استہزاء بردھتا گیا اور وہ اکیلامعر کہ کارزار میں اترانے لگا اور اپنی تیز تلوار کو لے کر دندنا نے لگا اور بیر جزیر ہے لگا:

ولقد عجبت من النداء لجمعهم هل من مسارز؟ ووف ق ت اذ جب المشبجع
موقف القرن المسنجون ولسندلک انسسی لسم ازل
متسر ع قف اله اله زاه زاه متسبر ع قب اله اله زاه زاه و الناه اله اله زاه و الناه و النام و الناه و الناه و النام و ال

جب عمرو بن عبدود نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہے تو حضرت علی پر بجلی بن کر گرے، حضرت علی کیا بیا بدلبر بر ہوگیا، دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا'' یارسول اللہ! میں اس کے مقابلے کیلئے نکاتا ہوں۔'' نبی کریم سلی آئی آئی نے اس مرتبہ بھی انہیں عمروسے مقابلہ کرنے سے منع کردیا اور فرمایا'' جانتے ہو وہ عمرو ہے' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کیا''خواہ وہ عمروہی کیوں نہ ہو۔'' پھراجازت ملنے پر حضرت علی قدم اٹھاتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمرو بین عبدود کے قریب بینج کریوں مترنم ہوئے:

لات عسج المن ف قد اتساك مجيب صوتك غير عاجر فسي نية وبسصيسرسة والصدق منجي كل فائنز مسن ضسربة نسج الاء يبقى ذكر هاعن الهزاهن ''جلدی نہ کر، تیری پکار کا جواب دینے والا آگیا ہے، وہ اپنی نیت و بصیرت میں عاجز نہیں، بلاشبہ سچائی ہر کا میاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے جو نیزوں کی الی ضربیں لگائے کہ سب یا در کھیں۔''

پر حفرت علی اس کے گھوڑ ہے کے قریب پنچ اور اس کی نگا ہوں میں نگا ہیں ڈال کراس کی طرف دیکھا، جب عمرو نے حفرت علی گودیکھا تو مرعوب ہوکر پوچھا''ا ہے جوان! تو کون ہے؟" حفرت علی نے اپنا تعارف کروایا تو عمرو کہنے لگا کہ''ا ہے بھیجے! تہمارے بڑے کہال ہیں جوعمر میں تم سے بڑے ہوں؟ میں تمہارا خون بہانا پیند نہیں کرتا'' حفرت علی نے جواب میں فرمایا''ا ہے عمرو! تو نے خدا سے بیع ہدکیا تھا کہ اگر کوئی قریش آدمی مجھے دواچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گاتو تو اس کو قبول کرے گا' عمرو نے سر بلاکراس عہد کو تسلیم کیا، حضرت علی نے فرمایا،''لہذا میں تھے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں'' عمرو نے ہنتے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں'' عمرو نے ہنتے ہوئے کہا'' محمول کی کوئی ضرورت نہیں'' حضرت علی دیراندانداز میں گویا ہوئے:

'' پھر میں تجھے قال کی دعوت دیتا ہوں'' ... سر سیت سیت سر ہیں میں آتا ہے ہیں ہیں :

'' کیوں اے بھیتیج! لات کی قتم میں مجھے قتل کرنا بالکل پندنہیں کرتا''عمرونے عرض کیا۔

''لیکن میں مجھے قل کرنا پیند کرتا ہوں'' حفزت علیؓ نے فرمایا۔

علی المرتضٰی کی بیہ بات من کرعمر وغضب ناک ہوگیا، غصہ ہے اس کی رگیں پھول گئیں اور دانت پینے لگا، وہ اپنی عزت وہیبت کا انتقام لینے کیلئے لیکا ، تلوار نیام سے نکالی جو آگ کے شعلہ کی طرح اس کے ہاتھ میں آئی اور قریش نوجوان پر جملہ کرنے کیلئے آگ برحا، حضرت علی نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا، عمر و نے اپنی تلوار کے وار سے حضرت علی کی ڈھال کو تو ڑ دیا اور تلوار ڈھال میں پھنسی رہ گئی، حضرت علی کا سرتو زخمی ہوگیا لیکن آپ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے کندھے پر تلوار کا زور دار وار کیا جس سے عمر وخون میں لت بت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں

اورلوگ حفزت علی ؓ کی جوانمر دی اور بہادری کی تعریف کرنے گے،حفزت علیؓ کامیابی کو سینے سے لگائے بیاشعار پڑھتے ہوئے واپس تشریف لائے

اعلى تقتحم الفوارس هكذا عنى وعنهم اخروا اصحابى عبدالحجارة من سفاهة رايه وعبدت رب محمد بيصواب

'' گھڑ سوار مجھ پر حملہ کرنے کے لئے ٹوٹ پڑے اور ان سے میرے ساتھی چیچے بٹنے لگے، اس نے اپنی نادانی کی وجہ سے پھرکو معبود بنایا اور میں نے راہ صواب کے ساتھ رب محمد سلٹھ لیکھ کی عمادت کی۔''

حضرت عمر بن خطابؓ نے پوچھا'' آپ نے اس کی زرہ کیوں نہیں اتار لی حالانکہ اہل عرب کے پاس اس سے اعلیٰ زرہ کوئی نہیں؟'' حضرت علیؓ نے کہا'' مجھے حیا آتی ہے کہ میں اینے ابن عم کی زرہ اتاردوں۔''<sup>ال</sup>ے

# ﴿ ایک انوکھی فضیلت ﴾

الله جل جلاله كاارشاد ب:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِذَا نَاجَيُتُمُ الرَّسُولَ فَقَلِّمُوا بَيْنَ يَدَى فَيَالَّهُ وَالَّيْفَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَدَ تَجِدُوا فَانَ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِينًا ﴿ المجادلة: ٢٠١)

''اے ایمان والو! جبتم رسول الله طلط الله علی کیا کروتو اپنی اس سرگوثی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، میتمہارے لئے بہتر ہے اور پاک ہونے کا ذریعہ ہے پھر اگرتمہاری طاقت میں نہ ہوتو اللہ غفور رحیم ہے۔''

اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ 'اس آیت پر نہ مجھ

سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد اس پر کوئی عمل کرے گا، میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے اسے دس دراہم میں تبدیل کیا، پھر جب بھی میں رسول اللہ سے سرگوشی کا ارادہ کرتا تو ایک درہم خیرات کر دیتا، اس طرح وہ سارے درہم ختم ہوگئے، پس نہ مجھ سے پہلے اس پر کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد کوئی اس پڑمل کرے گا۔ کا

۔ چونکہ اس آیت کا حکم اگلی آیت نے منسوخ کردیا اس لئے حضرت علیؓ نے فر مایا ''نہ میرے بعد کوئی اس برعمل کرے گا۔''

# ﴿ تین انوکھی خوبیاں ﴾

لوگ حفزت عمر کے گرد حلقہ بنائے آپ کی باتیں گوش گزار کررہے تھے،اس دوران حفزت عمر نے فرمایا،' حضزت علی گوتین الیی خوبیاں حاصل ہیں کہان میں سےاگر ایک خوبی بھی مجھے حاصل ہو جائے تو مجھے مرخ اونٹوں سے زیادہ مجبوب ہوگی۔'لوگوں نے مشاق ہوکر پوچھا،'اے امیرالمونئین! وہ تین خوبیاں کون می ہیں؟''فرمایا''ایک تو ان کا نکاح فاطمہ بنت رسول اللہ ملی آیا ہے ہوا، دوسرا ان کے لئے مسجد میں سکونت کا حلال ہونا اور میرے لئے جائز نہیں اور تیسری خوبی ہے کہ خیبر کے دن جھنڈ اانہیں عطا ہوا۔''<sup>یا</sup>

# ﴿''ا كُرِعليُّ نه ہوتے تو عمرٌ كے لئے ہلاكت تھی''﴾

ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ میلے کچلے کپڑوں میں ملبوں اور نظے پاؤں تھی اور اس کے رخساروں سے خون بہدر ہا تھا، اس عورت کے پیچھے کھڑے ایک طویل القامت نے زور دار آواز میں کہا۔''اے زانیہ!'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس ساری صورت حال کے متعلق دریافت فرمایا تو اس شخص نے کہا''اے امیر المونین! اس عورت کو سنگ ارکر دیں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے چھ مہینہ میں ہی بچہ کو جنم دے دیا ہے۔'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سنگ ارکرنے کا حکم جاری فرما دیا۔

ابن کثیر (۲۲/۴)

حفرت علی رضی الله عند جو حضرت عمر رضی الله عند کے برابر ہی بیٹھے تھے، اس صورت کو دکھ کر فرمایا''اے امیر المونین! بیعورت زنا ہے بری ہے'' جب حضرت عمر رضی الله عند نے اس کی وجد دریافت کی تو حضرت علی رضی الله عند نے کہا''الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:
﴿ وَحَمْلُهُ وَ فَصِالُهُ ثَلاثُونَ شَهُواً ﴾

''اوراس کاپیپ میں رہنااور دودھ چھڑا نااڑھائی برس کو بھٹے جاتا ہے۔'' اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿ وَفَصِالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ (لقمان: ١٣)

''اور (آخرکار) دوبرس میں اس کا دودھ چھڑا ناہوتا ہے۔''

توجب ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں گے جو کہ تیں مہینوں میں سے چوہیں مہینے ہیں تو چھ ہی باتی رہ جائیں گے، لہذاایک عورت چھ ماہ میں بچہ کوہنم دے کتی ہے۔''

یہ ن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوثی ہے دیکنے لگا اور فر مایا:

﴿ لَولا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ ﴾

''اگرآج علی رضی الله عنه نه ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا۔''لے

﴿ حضرت على رضى الله عنه اور مرحب نا مي يهودى كا قصير ﴾

ُ ایک مرتبہ مرحب نامی یہودی جو کہ ایک مغرور متکبر سر دار تھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوااور بڑے جوش وخروش سے بیر جزیڑھتے ہوئے لکلا:

> قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب

''خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں اورلڑائی کی آگ کھڑ کنے کی صورت میں تجربہ کار ہوں۔''

اور به شعر یره ها:

عامر بن سنان رضی الله عنداس کے رجز کا جواب دیتے ہوئے میدان میں آئے

قد علمت خيبر انى عامر شاكى السلاح بطل مغامرُ در على المعامرُ الله على المعامرُ الله على الله

دونوں باہم صف آ را ہوئے، تلواریں چلیں، مرحب کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی ڈھال میں گھس گئی، جونہی حضرت عامر نے بنچے سے وار کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار گئی اور شہید ہو گئے، اس صورت حال کو دیکھے کر بعض لوگ کہنے گئے کہ ''عامر رضی اللہ عنہ کے اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ انہوں نے خود اپنے آ پ کوفل کردیا۔'' چنانچے حضرت سلمہ بن اکوع دوڑتے ہوئے حضور ملٹی آیکی کی خدمت اس حال میں حاضر ہوئے کہ آ تکھوں سے آ نبو بہدرہے، ان کی اس حالت کی جب حضور ملٹی آیکی نے وجہ دریافت کی تو حضور مسلی آیکی نے وجہ دریافت کی تو حضور ملٹی آیکی نے وجہ دریافت کی تو حضور مسلی آیکی نے وجہ دریافت کی تو صفور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آئول ضائع کردیئے ہیں۔'' یہن کر غصہ کی وجہ سے حضور عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے اعمال ضائع کردیئے ہیں۔'' یہن کر غصہ کی وجہ سے حضور عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے اعمال خال گیا اور آ پ نے فرمایا '' اے سلم ایہ بات کس نے کہی نے جند ساتھی کہدرہے ہیں۔'' آپ ساٹی آیکی نے نے فرمایا '' وہ جھوٹ کہتے ہیں بلکہ عامر کے لیے دو ہر ااجر ہے۔''

حفرت عامر رضی الله عنه کی شہادت کے بعد جھنڈا حضرت علی رضی الله عنه کو مرحمت فرمایا گیا، چنا نچہ حضرت علی رضی الله عنه مرحب یہودی کے مقابله میں آئے جو بدستوریہ رجزیر مردم اتھا:

> قد علمتِ خيبر اني مرحب شاكى السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب

"خبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار سے لیس ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں جبکہ لڑائی کی آگ جرکتی ہے۔"

حضرت علی رضی الله عنداس کے متکبراندرجز کا جواب دیتے ہوئے آ گے بڑھے اور کہا:

انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظره

#### اوفيهم بالصاع كيل السندره

" میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جنگل کے شیر کی طرح مہیب اور خوفناک ہوں اور میں دشمنوں کونہایت سرعت کے ساتھ قتل کردیا کرتا ہوں۔"

پھرحفزت علی رضی اللہ عنہ مرحب کے قریب پہنچے اور اس پر ایسا حملہ کیا جیسے شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، حضرت علی نے اپنی تلوار او پراٹھائی اور مرحب کے سر پر اس زور سے وار کیا کہ اس کے جسم کے دوٹکڑے کردیئے، مرحب بیل کی طرح خون میں لت پت ہوکر گریڑ ااور سسک سسک کرمر گیا۔ ا

#### ﴿ دلجيب مقدمه كاانوكها فيصله ﴾

ایک مرتبہ دوشخص کھانا کھانے کے لیے بیٹے، ان میں سے ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس بین استے میں ایک تیسرا آ دی آگیا، اس نے سلام کیا، ان دونوں نے اسے کھانے کی دعوت دی، چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگیا، جب وہ تینوں آٹھ روٹیاں کھا کرفارغ ہو گئے تو اس شخص نے اپنے حصہ کی روٹیوں کی قیمت کے طور پر آٹھ درہم ان کے حوالے کیے اور آگے بڑھ گیا۔ اب جس شخص کی پانچ روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب سے کیا کہ اپنی پانچ روٹیوں کی قیمت پانچ درہم لی اور دوسرے کواس کی تین روٹیوں کی قیمت پانچ درہم کی اور دوسرے کواس کی تین روٹیوں کی قیمت بین درہم دینا جاہی کیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا اور دوسرے کواس کی تین روٹیوں کی قیمت تین درہم دینا جاہی کیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا اور دوسرے کواس کی تین روٹیوں کی قیمت تین درہم دینا جاہی کیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا اور دوسرے کواس کی تین روٹیوں کی قیمت تین درہم دینا جاہی کیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا اور دوسرے کواس کی تین روٹیوں کی قیمت تین درہم دینا جاہی کیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا اور دوسرے کواس کی تین روٹیوں کی قیمت تین درہم دینا جاہی کیا۔

یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا، دونوں نے اپنا اپنا مطالبہ پیش کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے کو (جو کہ نصف کا حقدار بن رہا تھا) نصیحت فرمائی کہ تمہارار فیق جو فیصلہ کررہا ہے اس کو قبول کرلواس میں تمہارا نفع زیادہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ'' حق کے ساتھ جو فیصلہ ہوا مجھے منظور ہے۔'' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا'' حق تو پھریہ ہے کہ تمہیں صرف ایک درہم اور تمہارے ساتھی کوسات درہم ملنے چاہئیں۔ یہ فیصلہ من کروہ تخص حیران رہ گیااور عرض کیا'' جھے ذراوضاحت سے سمجھادیں تاکہ میں اس فیصلہ کو بخوشی قبول کرسکوں۔'' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا'' تم تین آ دمی تھے، تمہاری تین روٹیاں تھیں اور تمہارے ساتھی کی پانچ ، تم دونوں نے تو برابر کھا ئیں اور ایک تیسرے کو بھی برابر حصہ دیا، تمہاری تین روٹیوں کے تین حصے تین جگہ کیے جا ئیں تو نو گھڑے بنتے ہیں، اس طرح اس کی پانچ روٹیوں پندرہ گھڑے بنتے ہیں، کل یہ چوہیں ہوئے اور تینوں میں سے ہرایک نے برابر کھڑے کھائے تو فی کس آٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تم نے اپنے نو میں آٹھ خود کھائے اور ایک تیسرے مسافر کو دیا اور تمہارے ساتھی نے پیدرہ میں سے آٹھ خود کھائے اور سات مسافر کو دیے، لہٰذا آٹھ در ہم میں سے ایک در ہم

ية نفصيل من كروه آ دى مسكرايا اورعرض كيا''اب مين سمجھ گيا اورخوش ہو گيا۔''<del>ا</del>

#### ﴿اللاى تاريخ كا آغاز ﴾

ایک آدمی بین سے حاضر خدمت ہوا اور بارگاہ فاروقی رضی اللہ عنہ میں عرض کیا کہ'' اے امیر المونین! آپ تاریخ کیوں نہیں مقرر کرتے کہ یہ واقعہ فلاں مہینہ اور فلال سال کا ہے؟ اس وقت تو حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس شخص کوٹال دیالیکن اس کے جانے کے بعد جب حضرت عمرضی اللہ عنہ خلوت گزین ہوئے تو دل و د ماغ میں یہی خیالات بار بار آنے لگے اور گہری سوچ میں متغرق ہوگئے۔ یہاں تک کہ آپ کا دل و د ماغ اس سلسلہ کے شروع کرنے پر مطمئن ہوگیا تو آپ نے مہاجرین وانصار کوایک جگہ پر جمع کیا اور اس یمنی آدمی کی بات ان کے سامنے پیش کی اور اس نظریہ کی خوب تو ضیح فرمائی ، پھر ان سے ایک سول کیا کہ تاریخ کا آغاز کہاں سے ہونا چا ہے؟ ایک طویل خاموشی چھاگئی ، اس سے ایک ہلکی می آواز آئی کہرسول اللہ سٹھی آئی کی وفات سے آغاز ہونا چا ہے کی ان کے کہا نہیں بلکہ بعثت نبوی سے تاریخ کلھنے کا آغاز کیا جائے۔ ایٹ عیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہوئی '' اے امیر المونین! ہمیں تاریخ کلھنے کا آغاز اس وقت سے کرنا اللہ عنہ کی آواز بلند ہوئی '' اے امیر المونین! ہمیں تاریخ کلھنے کا آغاز اس وقت سے کرنا

چاہیے جس وقت رسول اللہ سلی آیا ہم شرک کی سر زمین سے نکل کر مدینہ منورہ پنچے تھے۔''
یعنی جس دن حضور سلی آیا ہم نے ہجرت فر مائی تھی۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیفر مانا تھا کہ ہر
طرف سے آ وازیں آنے لگیس کہ' ہمیں یہ بات قبول ہے،اورہم اس پر راضی ہیں۔''
چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت نبوی
سلیم آیا ہم سے کردیا گیا۔

# ﴿ حضور طلتي ليَّهُ كَا حضرت على رضى الله عنه براعتماد ﴾

جب حضور سلطین آیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قاضی کی حیثیت ہے یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ کی عمر ہیں سال ہے کچھ زیادہ تھی ، اتی نوعمری میں حضور سلطی آیا ہم کا ان پراعتاد فرمانا اورعہد قضاء پر فائز فرمانا ایک بہت بڑا اعز از ہے۔

اےاللہ!اس کی زبان کوراست گو بنااور دل کو ثبات واستقلال فرما۔''

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ''جب دوفریق تیرے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو جب تک تم دونوں کی بات نہ من لو فیصلہ نہ کرنا، جب تم اس طرح کرو گے تو تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوجائے گا۔''

حفرت علی رضی الله عنه فرمائے میں که''اس ذات کی قتم! جس نے ایک دانے کو بھی پیدا کیا اور ساری گلوق کو بھی پیدا کیا،حضور سائی آیا آم کی اس دعا اور ہدایت کے بعد مجھے دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں بھی تر دذہیں ہوا۔'' ک

ا البدلية والنبلية (٣٣١/٤) ع رواه التر ذي (٣٩٥/٢)

#### ﴿ حضرت على رضى الله عنه كي سخاوت ﴾

ایک مرتبدایک انتهائی غریب اور ضرورت مند شخص حفرت علی رضی الله عندگی خدمت میں حاضر ہوا اور دست سوال دراز کیا، حضرت علی رضی الله عند نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی الله عند سے فرمایا که '' اپنی والدہ کے پاس جاو اور ان سے کہو کہ ابا جان نے آپ کو جو چھ درہم دیئے تھے ان میں سے ایک درہم دے دو۔'' حضرت حسن رضی الله عند گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کیا '' وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ چھ عند گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کیا '' وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ چھ درہم آئے کے لیے رکھے ہیں۔'' یہ ن کر حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا ''کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صادق نہیں ہوسکتا جب تک وہ الله کی نعتوں اور خزانوں پر اپنی چیز وں سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ نہ کر ہے۔'' پھر آپ نے حضرت حسن رضی الله عند کو تھم فرمایا کہ '' اپنی والدہ سے کہو کہ چھ کے چھ درہم بھیج دو۔'' حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے وہ چھ کے چھ درہم بھیج دو۔'' حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے وہ چھ کے چھ درہم بھیج دیے اور حضرت غلی رضی الله عنہا نے وہ چھ کے چھ درہم بھیج دیے اور حضرت غلی رضی الله عنہا نے وہ چھ کے چھ درہم بھیج دیے اس فقیر کوعطا فرمادیے۔

حضرت علی رضی الله عند ابھی اس جلس سے المطے بھی نہ تھے کہ ایک آ دلی آ یا جس اونٹ کی آبیا سے اونٹ کی قیمت دریافت کی، اس نے کہا'' ایک سو چالیس درہم' حضرت علی رضی الله عنہ نے اس سے نے اسے کہا کہ' اس اونٹ کو یہیں باندھ دو میں بعد میں آپ کواس کی قیمت ادا کر دوں کے اسے کہا کہ' اس اونٹ کو یہیں باندھ دو میں بعد میں آپ کواس کی قیمت ادا کر دوں گا۔'' چنا نچہ اس خض نے ایسا ہی کیا اور واپس چلا گیا، تھوڑی دیر بعد ایک اور خض آبیا اور اس نے کہا '' بداونٹ کس کا ہے؟'' حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمایا کہ' میرا ہے'' اس خض نے کہا کہ'' کیا آپ اس کو بچیں گے؟'' حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمایا '' دوسو درہم میں بچوں گا، خاس کی قیمت دریافت کی تو حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمایا '' دوسو درہم میں بچوں گا، چنا نچہ وہ خض اس قیمت پر راضی ہوا اور اونٹ فرید کر دوسو درہم حضرت علی رضی الله عنہ کے دوالہ کیے اور اونٹ فریدا گیا، بھر حضرت علی رضی الله عنہ نے ایک سوچالیس درہم اس آدی کو دیے جس سے اونٹ فریدا تھا اور باتی ساٹھ درہم کے کر حضرت فاطمہ رضی الله عنہ نے ای رہم کے متعلق سوال کیا تو حضرت کیلی رضی الله عنہ نے این دراہم کے متعلق سوال کیا تو حضرت علی رضی الله عنہ نے اپن پہنچ گئے، حضرت فاطمہ رضی الله عنہ نے ان دراہم کے متعلق سوال کیا تو حضرت علی رضی الله عنہ نے اپنے پیغیم راہم کے متعلق سوال کیا تو حضرت علی رضی الله عنہ نے نے بیغیم رائی گی کی زبان علی رضی الله عنہ نے نے بیغیم رائی آبیکی کے باس پہنچ گئے، حضرت فاطمہ رضی الله عنہ نے اپنے بیغیم رائی گیا کھی کے زبان علی رضی الله عنہ نے نے رہی ہے جس کا الله تعالی نے اپنے بیغیم رائی آبیکی کی زبان

#### سے بیروعدہ کیاتھا:

﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه عَشُرُ اَمُثَالِهَا ﴾ (الانعام: ١٦٠) " (جواليك يُكُى لائے گااس كودس كنا ملے گائ

﴿ حضرت على رضى الله عنه كافضيح وبليغ خطبه ﴾

جب بنی غامد کے ایک شخص سفیان بن عوف اسدی نے دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر واقع '' انبار'' نامی شہر پر تملہ کیا اور وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ گورز حسان بکری کوقتل کردیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو برا پیخشتہ کرنے اور ان کے جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کو اللوب خطابی کی بہترین مثال کہا جاتا ہے، اور بلغاء اسے اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، اس خطبہ کا اصل لطف تو عربی میں ہے، لہذا اسے عربی عبارت کے ساتھ نقل کریا جاتا ہے:

هدا اخو غامد قد بلغت خيله الانبار و قتل حسان البكري و ازال خيلكم عن مسالحها و قتل منكم رجالاً صالحين، و قد بلغنى ان الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة فينزع حجلها و قلبها و رعاثها ثم انصرفوا و افرين مانال منهم كلم ولا اريق لهم دم فلو ان رجلا مسلمامات من بعد هذا اسفاماكا به ملوماً بل كان عندى جديراً، فواعجبا من جد هؤلاء في باطلهم و فشلكم عن حقكم فقبحالكم حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم و لا تغيرون و تُغضى الله و ترضون

'' بنو غامد کے اس شخص (سفیان بن عوف اسدی) کے گھوڑ ہے انبار شہر میں داخل ہوئے اور اس نے حسان بکری کوتل کر دیا اور تمہارے میں سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا اور تمہارے کئی نیک آ دمیوں کو بھی

ہلاک کردیا، مجھے یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ ان کا ایک آدی مسلمان عورت اور ذمی خاتون کے پاس جا کر اس کی پازیب، نگن اور بالیوں کو بھی اتار کر لے گیا، پھر وہ سب سلامتی کے ساتھ واپس بھی چلے گئے، نہ ان کو زخم لگا اور نہ ان کا خون بہایا گیا، اگر کوئی مسلمان اس واقعہ کے بعد افسوس کی وجہ ہم جائے تو ملامت کے قابل نہ ہوگا بلکہ یو نہی ہونا چاہیے، باطل اور ظلم میں ان لوگوں کی اتنی ہمت اور حق پر ہونے ہونا چا جو دتمہاری بزدلی تعجب خیز ہے، تم پر افسوس ہے کہ تم تیر مارے جانے کا نشانہ بن گئے، تم پر حملہ کیا جاتا ہے لیکن تم حملہ نہیں مرتے، تم سے جنگ کی جاتی ہے لیکن تم جنگ نہیں کرتے، اللہ کی نافر مانی کی جاتی ہے لیکن تم پھر بھی اس سے راضی رہتے ہو۔ "لا

#### ﴿فَاتَّحُ خِيرِ﴾

غزوہ خیبر کی رات حضور ملٹی لیکٹی نے ارشاد فر مایا'' میں یہ جھنڈ ااپیے مخص کو عطا کروں گا جس کے ہتول سے محبت کرتا ہے اوراللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔''

لوگ رات کواس شش و پنج میں سو گئے کہ نہ جانے کل کس کو فنج کا جھنڈا عطا کیا جائے گا، چنا نچہ اسکے دن لوگ حضور سال ایتی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان میں سے ہر ایک کوامید تھی کہ بیرجھنڈ ااس کوعطا کر دیا جائے۔

حضور ملتَّ النَّهِ النَّهِ فَ استفسار فر مایا: "علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟" لوگوں نے کہا: "یارسول الله! ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے "آپ سلتُ النِّهِ نے انہیں بلایا اور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے "آپ سلتُ النِّهِ نے انہیں بلایا اور ان کے لیے دعا فر مائی۔ اس لعاب ودعا کی برکت ہے ان کی آنکھوں میں اپنالعاب لگایا اور ان کے لیے دعا فر مائی۔ اس لعاب ودعا کی برکت ہے ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہوگئی کہ جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں ۔ پھر حضور ملتُ النَّهِ آئِر آئِم نے انہیں جھنڈ ا

حفزت على رضى الله عند نے عرض كيا'' يارسول الله! بين ان سے اس وقت تك قال كروں يہاں تك كدوه مسلمان ہو جاكيں۔'' حضور ملتُّ اللّهِ نے فر مايا''ان كے علاقه بين يہني كر انہيں اسلام كى دعوت دو اور انہيں حقوق الله سے آگا ہى فراہم كرو، خداكى قسم! الله تعالىٰ كا تيرے ذريعه ايك آدى كو ہدايت دينا تيرے ليے كئ سرخ اونٹوں كوصدقه كرنے سے زيادہ فائدہ مند ہے۔'' لے

# ﴿ كرامت على رضى الله عنه ﴾

حفزت عبدالرحمٰن بن الى ليلى فرماتے ہیں كەمىرے والدا يك مرتبدرات كے وقت حفزت على رضى الله عند كے ساتھ كو گفتگو تھے۔

حضرت علی رضی الله عنه کا معمول به تھا کہ وہ گرمیوں کے کیڑے سردی میں اور سردیوں کے کیڑے سردی میں اور سردیوں کے کیڑے سرحہ الله علیہ سے کہدرکھا تھا کہ وہ حضرت علی رضی الله سے اس کا سبب دریافت کریں۔

جب انہوں نے حفزت علی رضی اللہ عنہ سے ایبا کرنے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایبا کرنے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خرم یایا'' حضور ملٹی آیا آپٹم مجھے خیبر کی طرف جمین تکلیف ہے۔'' میری آئکھ میں تکلیف تھی ، میں نے عرض کیا'' یارسول اللہ! میری آئکھ میں تکلیف ہے۔'' حضور ملٹی آیا آپ نے اپنالعاب میری آئکھ پرلگایا اور دعا فرمائی:

﴿اللَّهُمَّ اَذُهِبُ عَنْهُ الْحَرَّوَ الْبَرُدَ﴾

''اےاللہ!اس ہے گرمی سردی کے اثر کو دور کردے''

حضور سلی آیا کی اس دعائے بعد بھی مجھے گرمی سر دی کا احساس نہیں ہوا۔''
راوی کہتے ہیں کہ''اس دن رسول اللہ سلی آیا کی نے فرمایا تھا'' میں ایسے خض کو خیبر کی طرف بھیجوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور میدان جنگ سے فراراختیا نہیں کرسکتا۔'' بین کرلوگوں کی تمناتھی کہ بیہ جھنڈ انہیں عاصل ہولیکن حضور سلی آیا تی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مبعوث فرمایا۔'' کے

ا رواه النخاري (۳۸۸۸) ومسلم (۳۲۳۳) وابوداؤد (۲۷۳۳) واحمد (۵۵۷۲۱) ۲ ابن ماهد (۱۱۲۷) واحمد (۱۷۲۲)

وحفرت عمر رضی الله عنه کے انقال پر حفرت علی رضی الله عنه کاعم کی حضرت عمر رضی الله عنه کاعم کی حضرت عمر رضی الله عنه که حضرت عمر رضی الله عنه که وفات کے بعد جب انہیں چار پائی پر وال دیا گیا تو میں نے اپنے پیچھے ہے ایک آ واز تن که ایک خف نے اپنی کہنی میرے کند ھے پر رکھی ہوئی ہے اور وہ کہدرہا ہے: ''(اےعمر!) الله تعالیٰ آپ پر رحم فرما کیں۔ مجھے امید ہے کہ الله تعالیٰ آپ کو آ ب کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملادیں گے، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ حضور ملی ایک فرماتے ہوئے سامے۔ '' کنت و ابوب کر عصر و فعلت و ابوب کر و عصر و انطلقت ابوب کو وعمر "(یعن میں اور ابوب کر اور عمر و فعلت و ابوب کر و عمر و منظلقت ابوب کو وعمر "(یعن میں اور ابوبکر اور عمر و کی الله تعالیٰ سے اور ابوبکر اور عمر الله تعالیٰ سے امید کر تاہوں کہ الله تعالیٰ آپ کوان دونوں حضرات کے ساتھ ہی کر دیں گے۔''

حفزت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فر ماتے ہیں که'' میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔'' <sup>ل</sup>

# ﴿ بت شكن ﴾

حضرت علی رضی الله عنه گئے اور اپنی مہم انجام دے کر واپس آ کرعرض کیا:
"پارسول الله سلی آئیلیم! میں نے جو بھی بت دیکھااس کو سمار کر ڈالا ہے، جتنی (بلند) قبریں
وہاں تھیں سب کوزمین کے برابر کر دیا، کوئی مجسمہ ایسانہیں ہے جس کی ہیئت نہ بگاڑ دی ہو۔"
رسول الله سلی آئیلیم نے بھرارشاد فرمایا" اب پھرکوئی نئے سرے سے ان بتوں
اور جسموں اور قبروں کو تعمیر کرے تو سمجھ لوکہ اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔"

رواه البخاري (۲۴۰۱)ومسلم (۴۴۰۲) وابن ماچه (۹۵) واحمد (۸۵۲)

#### ﴿ حفزت على رضى الله عنه كي قوت فيصله ﴾

حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ' جب رسول اللہ سلیمائیلی نے مجھے یمن (اپنا نمائندہ بناکر) بھیجا، وہاں مجھے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جوآ پس میں ایک عجیب قتم کے جھگڑ سے میں ایک جیس میں ایک عجیب قتم ایک میں ایک میں ایک میں ایک مین گاہ کھودی تھی، جس وقت لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے کہ ایک آ دمی اس کے اندر گرنے لگا، وہ آ دمی دوسرے آ دمی سے جودہانے پر تھا چٹ گیا، اس دوسرے آ دمی نے تیسرے آ دمی کو پکڑلیا، اور اس تیسرے نے چوتھے کو مضبوطی سے پکڑلیا، تیجہ یہ کہ چاروں نے بعد دیگرے گرگے اور شیر نے ان سب کو زخمی کردیا، استے میں ایک شخص نے چاروں نہوں کی تاب نہ لاکر فتم ہوگئے۔

حضرت على رضى الله عنداس معامله كافيصله كرنے كے ليے تشريف لائے اور فر مايا كه "رسول الله سلني آيئي كى زندگى ہى ميں تم آپى ميں دست وگريباں ہوگئے؟ ميں تم لوگوں كے درميان فيصله كرتا ہوں اگر ميرا فيصله منظور رہت تو خير، ورنداس طرح جنگ مت كرواور رسول الله سلني این كی خدمت ميں حاضر ہوجاؤ۔ آپ سلني این آجو فيصله فر مادیں گے، وہ تسليم كرنا پڑے گا اور اس سے جو سرتا بى كرے گااس كاكوئى حق نہ ہوگا۔ "حضرت على رضى الله عنه نے فرمایا: "جن لوگوں نے كنواں (كمين گاه) كھوداان سے خون بہا چار آ دميوں كا جمع كرو، ايك كا چوتھائى، دوسرے كا تہائى، تيسرے كانصف اور چوتھے كوكمل خون بہا دیا جائے۔"

لوگوں نے اس فیصلہ کو منظور نہیں کیا اور سب رسول اللہ ساتھ الیّہ آیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ساتھ اَلیّہ آلیہ اُلی اللہ ساتھ اُلیہ آلیہ اس وقت مقام ابراہیم کے قریب تشریف فرما تھے، لوگوں نے ماجرا سایا، آپ ساتھ آلیہ نے فرمایا ' میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں' بیفرما کر آپ خاص انداز کی ایک نشست (جس میں ایک بڑے رو مال سے کم اور گھٹنے کو باندھ لیتے ہیں) بیٹھ گئے۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ 'علی رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان فیصلہ کر چکے ہیں۔'' آپ ساتھ اُلیہ نے وہ فیصلہ من کرای کی منظوری دے۔ ا

﴿ سیرنا زبیر بن العوام والنهُ: ﴾ "جنت میں ہرنی کا ایک حواری (مددگار) ہوگا میرے حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔" (فرمان نبوی سائیلیا)

|  |  |  | • |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |

# ﴿ حضرت زبير بن العوام والثنَّهُ ﴾

# مخضرحالات زندگی

حفرت زبیر رضی اللہ عنہ کے والد 'عوام بن خویلہ بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی القریشی اسدی' ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب ہیں جو نبی سلی این کی پھوپھی ہیں اور دولت اسلام سے سرفراز ہوئیں اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی کئیت ابوعبداللہ ہے گر آپ کی والدہ آپ کو ابوطا ہر کہا کرتی تھیں۔ ام المونین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی پھوپھی ہیں۔ آپ نیورہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اسلام کی خاطر سب سے پہلے تلوار اٹھانے کا اعزاز حاصل کیا۔ مدینہ اور حبشہ ہر دو ہجر تیں کیں۔ حضور سالی این کی سے ساتھ جنگی معرکوں میں شریک ہوتے رہے اور ایس شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کیا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ ان چھاصحاب میں سے ایک ہیں جنہیں کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ ان چھاصحاب میں سے ایک ہیں جنہیں کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم کا نشال کے وقت خلافت کے لیے پیش کیا تھا۔

#### شهادت

آ پ کی شہادت بروز جمعرات جمادی الاولی ۳۶ جمری میں بعمر ستتر سال ہوئی (شہادت کاتفصیلی واقعہ آ گے آ رہاہے ) ا

# ﴿ بهادر بچه

حفرت زبیر بن العوام رضی الله عنه ججرت نبوی سلی این کی وقت اٹھا کیس سال کے تھے، بچین کے حالات بہت کم معلوم ہیں لیکن اس قدریقینی ہے کہ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی الله عنہا نے ابتداء ہی سے ان کی الی تربیت کی تھی کہ وہ جوان ہوکر ایک بہادر اور اولوالعزم مرد ثابت ہوں، چنانچہوہ بچپن ہی میں عموماً انہیں مارا کرتیں اور سخت سے شخت محنت ومشقت کے کاموں کا عادی بناتی تھیں۔

ایک دفعہ نوفل بن خویلد جوایت بھائی عوام کے انتقال کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے سر پرست تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پر برہم ہوئے کہ'' کیاتم اس بچے کو اس طرح مارتے مار ڈالوگ' اور بنو ہاشم سے کہا'' تم لوگ صفیہ رضی اللہ عنہا کو سمجھاتے کیوں نہیں؟'' حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حسب ذیل رجز میں اس حفیًی کا جواب دیا:

من قال انى ابغضه فقد كذب انسما اضربه لكى يىلب ويهزم الجيش وياتى بالسلب

"جو خص اس بات کا قائل ہے کہ میں زبیر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتی ہو تو وہ خض جھوٹا ہے، میں تو اسے اس لیے مارتی ہوں کہ سے بچھدار ہوشیار ہو جائے اور شکروں کوشکست دے اور مال غنیمت لے کرآئے۔"

اس تربیت کابیا از تھا کہ وہ بچین ہی سے بڑے بڑے مردوں کا مقابلہ کرنے گئے تھے، ایک دفعہ ملہ میں ایک جوان آ دمی سے مقابلہ پیش آ یا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فی ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا بازوٹوٹ گیا، لوگ اسے اٹھا کرشکوہ کرنے کی غرض سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس لائے تو انہوں نے معذرت کے بجائے سب سے بہلے یو چھا کہ "تم نے زبیر کوکیسا پایا؟ بہادر یا بردل \_''لے

#### ﴿ حضرت زبير رضى الله عنه كى بها درى ﴾

جنگ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری مشرکین کا جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھا، اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلہ پرمیدان میں نکلنے کی دعوت دی، چنا نچہ لوگ ایک دفعہ تو اس کے ڈر کی وجہ سے رک گئے ( اس کے مقابلہ کے لیے جانے پر کسی نے ہمت نہ کی ) پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کے مقابلہ کے لیے نکلے اور چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھ ( اور اونٹ پر بی لڑائی شروع ہوگئ) حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مشرک طلحہ کو او پر سے پنچے زمین پر پھینک کر اسے اپنی تلوار سے ذرئے کر دیا۔ حضور ملٹ ہوئی آئی آئی نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ' ہر نبی کا کوئی حواری (جان نثار ) ہوا کرتا ہے میرے حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔' پھر فرمایا ' چونکہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلہ میں نہ مقابلہ میں نہ مقابلہ میں نہ حاتے تو میں خود جاتا ہے' عاس وجہ سے اگر زبیر رضی اللہ عنہ اس کے مقابلہ میں نہ جاتے تو میں خود جاتا ہے''

تو بچا بچا کے ندر کھا سے ترا آئینہ ہے دہ آئینہ جوشکتہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ﴿ محافظ رسول اللّٰد سَلَّيْ لِمَالِيَّا إِلَيْمَ ﴾

نوفل بن عبدالله بن مغیرہ نے غزوہ خندق کے دن دخمن کی صف سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلہ کے لیے حضرت مسلمانوں کو اپنے مقابلہ کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عند نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے نکڑے کردیئے، اس کی وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑگئے واپس آتے ہوئے بیشعر پڑھ رہے تھے:

انسی امسرء احسمی واحتمی عن النبسی السمصطفی الامی ''میں ایسا آ دمی ہول کردشن سے اپنی بھی تفاظت کرتا ہوں اور نبی

#### 

# ﴿ حضرت زبير رضى الله عنه كاعشق رسول ملتَّهُ لِيَكِمْ ﴾

حفرت زبیر بن العوام رضی الله عنه اگر چه کمن تھے، لیکن استقامت و جانگاری
میں کی سے پیچھے نہ تھے، قبول اسلام کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کی نے مشہور کردیا کہ شرکین
نے آنخصرت ملٹی آئی کو گرفتار کر لیا ہے، بیسنمنا تھا کہ جذبہ عشق نبوی سلی آئی کی میں بے خود ہو
کراسی وقت نگی کو ارکھنے کر مجمع کو چیرتے ہوئے آستا نہ اقدس پر حاضر ہوئے، رسول الله ملی آئی آئی کی اور کھی تا ہے کہ عرض کی '' مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ سلی آئی آئی کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔'' نضے زبیر کا بیہ جذبہ دیکھ کرسر ورکا نمات ملٹی آئی آئی بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا خیر فر مائی۔

اہل سیر فرماتے ہیں کہ بیر پہلی تلوارتھی جوراہ فدویت و جانثاری میں ایک بچہ کے ہاتھ سے برہند ہوئی ہے

#### ﴿ غزوهُ بدر میں شرکت اورا ظهار شجاعت ﴾

غزوہ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے دیمن کا مقابلہ کیا،
جس طرف نکل جاتے ہے دیمن کی صفیں نہ و بالا کردیتے تھے، ایک مشرک نے ایک بلند
ملیے پر کھڑے ہوکر انہیں مقابلے کی وعوت دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بڑھ کر اس سے
لیٹ گئے اور دونوں قلابازیاں کھاتے ہوئے نیچ آئے، آنخضرت ساٹھ ایک آئے فرمایا''ان
دونوں میں جو پہلے زمین پر گرے گا وہ مقول ہوگا۔'' چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ مشرک پہلے
زمین پر گر کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جہنم رسید ہوا۔''

ل البداية والنهلية (١٠٤/١٠)

ع اسدالغابة (۲۲/۲)، سرالصحابة (۸۴/۲)

س كزالعمال (١/١١٨)

# ﴿ حضرت زبير رضى الله عنه كا زخم ﴾

حفرت زبیر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ غزوہ بدر میں عبیدہ بن سعید ہے بھی پیش آیا،
اس غزوہ میں عبیدہ بن سعد سر ہے پاؤل تک زرہ پہنے ہوئے تھا، صرف دونوں آئکھیں
کھلی ہوئی تھیں ۔حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے تاک کراس زور ہے آئکھیں نیز امار کہاس
پارٹکل گیا۔اس کی لاش پر بیٹھ کر بمشکل نیزہ نکلا، نیزہ کا پھل ٹمیڑھا ہوگیا تھا۔ آنخضرت
ملٹھ آیکی نے بطور یادگار حضرت زبیر ہے اس نیز کو لے لیا، اس کے بعد پھر خلفاء میں تبرکا
منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ خلیفہ ثالث کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے وارث حضرت
عبداللہ رضی اللہ عنہ کے یاس پہنچا اور ان کی شہادت تک ان کے یاس رہا۔ ا

معرکہ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ زرد عمامہ باندھے ہوئے تھے، رسول اللّٰہ سلّٰجُ اِنْیَلِم نے فرمایا کہ'' آج فرشتے بھی اس وضع میں آئے ہیں۔''<sup>ی</sup>

غزوہ بدر میں ایک زخم اس قدر کاری حضرت زبیر کولگا کہ دہاں پر ہمیشہ کے لیے گڑھا پڑگیا تھا۔حضرت عمروہ بن زبیر رضی اللّہ عنہ کا بیان ہے کہ'' ہم ان میں انگلیاں ڈال کرکھلا کرتے تھے۔''<sup>۳</sup>

#### ﴿ميرے مال باپتم برقربان﴾

۵ جحری میں یہود کی افتر اپردازی ہے تمام عرب مسلمانوں کے خلاف امنڈ آیا، سرور کا ئنات سلٹی این نے مدینہ کے قریب خندق کھود کر اس طوفان کا مقابلہ کیا، حضرت زبیر رضی اللہ عنداس حصہ پر معمور تھے جہال عور تیں تھیں۔

بنوقر یظہ اورمسلمانوں میں باہم معاہدہ تھا۔لیکن عام سیلاب میں وہ بھی اپنے عہد پر قائم ندرہے، رسول اللہ ملٹی آیٹی نے شعنوں کے احوال وعزائم کی دریافت کے لیے

ل سيرالصحابة (۸۵/۲)

ع كنزالعمال (٢/١١٦)

س البخاري (٣٣٣٣) والتريزي (٣١٤٩)

کی کو بھیجنا چاہا اور تین بار فرمایا ''کون اس قوم کی خبر لائے گا؟'' حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ہر مرتبہ بڑھ کرعرض کی کہ '' میں جاؤں گا۔'' آنخضرت ساٹھ ایکی آئی نے خوش ہو کر فرمایا '' ہر نبی کے لیے حواری (مددگار) نبیر رضی اللہ عنہ ہیں' اس نازک وقت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اس طرح بے خطر تنہا آمدورفت سے نازک وقت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اس طرح بے خطر تنہا آمدورفت سے آنخضرت ساٹھ ایکی آن کی اس جانبازی سے اس قدر متاثر تھے کہ فرمایا:

﴿ فِلَدَاکَ اَبِیُ وَ اُمِّیُ ﴾ "میرے ماں باپتم پرقربان ہوں''

#### ﴿ حفرت زبير رضى الله عنه كاخوف آخرت ﴾

عبدالله بن زبیر رضی الله عند نے ایک مرتبه حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه سے بوچھا ''آخر کی وجہ ہے کہ میں آپ کو بھی حضور ملی ایک ایک عدیث بیان کرتے ہوئی سنا جیسا کہ عبدالله بن مسعود رضی الله عند اور فلال فلال صاحب کو احادیث بیان کرتے سنا جیسا کہ عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے فر مایا ''میں اسلام بیان کرتے سنا ہے۔'' بیس کر حضرت زبیر بن عوام رضی الله عند نے فر مایا ''میں اسلام لانے کے بعد بھی حضور ملی آئی آئی سے جدانہیں ہوالیکن میں نے حضور ملی آئی آئی کو یہ جملہ فر ماتے ہوئے سنا ہے '' جس نے جان بوجھ کر کسی بات کو میری طرف منسوب کیا تو اس کا شمانہ جہنم ہے۔'' ی

#### ﴿ حضرت زبير رضى الله عنه كي محيتى با ڑى ﴾

فتح خیبر کے بعد رسول اللہ سلی آئی ہے اس کی زمین کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا تھا، چنا نچیہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں سے ایک وسیع اور سر سبز قطعہ اراضی ملا تھا، اس کے علاوہ مدینہ کے اطراف میں بھی ان کے کھیت تھے جن کو وہ خود آباد کرتے تھے، بھی بھی آبیا تی وغیرہ کے متعلق دوسرے شرکاء سے جھگڑ ابھی ہوجاتا تھا۔

ایک مرتبدایک انصاری صحابی (جن کا کھیت حضرت زبیر رضی الله عند کے کھیت

ا رواه البخاري (٣٣٣٢) وسلم (٣٣٣٧) والترفذي (٣١٤) وابن ماجه (١١٠) واتد (١٣٣١)

این ماجیه، (۳۲)

7

سے ملاہواتھا) کا آبپائی کے متعلق حضرت زبیر سے جھڑا ہوا، انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ 'پانی چھوڑ دوتا کہ بیآ گے میر سے گھیت میں آجائے۔''
لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات مانے سے انکار کردیا۔ بید دونوں حضرات اس جھڑ ہے کے کرحضور سا پہلیا ہے کہا کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔
حضور ملی اللہ عنہ نے فیصلہ کرتے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ''متم اپنا کھیت بینچ کر پانی اپنے پڑوی کے لیے چھوڑ دیا کرو۔'' انصاری اس فیصلہ سے ناراض ہوئے اور کہنے گئے'' یارسول اللہ سا پہلیا تی ہوئے ہوڑ دیا کرو۔'' انصاری اور کی پاسداری فرمائی۔'' چونکہ انصاری کو اس آبپائی سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہ تھا اور رسول اللہ نے محض چونکہ انصاری کو اس آبپائی سے فائدہ اٹھا۔ یہ من کر حضور سا پہلیا تی کے چرہ انورغمہ کی دجہ سے سرخ ہوگیا اور آپ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو تھم دیا''تم اپنے کھیت کو بینچوں اور پھر پانی کوروک دو یہاں تک کہ پانی کھیت کی منڈ برتک پہنچ جائے۔''

حفزت زبیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق بیر آیت ای واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی:

> ﴿ فَلاَ وَرَبَّكَ لاَيُومِ مُنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مُ ثَمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهمُ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسْلِمُوا تَسْلِيُماً ﴾ (النسآء: ٢٥)

> ''تمہارے پروردگار کی قتم بیلوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نه بنا ئیں اور جو فیصلہ تم کردواس سے اپنے دل میں تنگ نه ہوں بلکہ اس کوخوش سے مان لیس تب تک مومن نہیں ہوں گے۔''

> > ﴿ حضور الله البيارة كى مدايات برعمل ﴾

تقوی و پر بیز گاری حفزت زبیر رضی الله عنه کی کتاب اخلاق کاسب سے روثن باب ہے، ان کی زندگی تھی:

ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے غلام ابراہیم کی دادی ام عطاء کے پاس گئے، دیکھا کہ ایام تشریق کے بعد بھی ان کے پاس قربانی کا گوشت موجود ہے، فرمانے لگے، ''ام عطاء! رسول اللہ سلٹے آیئے نے مسلمانوں کو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔''ام عطاء نے عرض کیا'' میں کیا کروں، لوگوں نے اس قدر ہدیے بھیجے کہتم ہی نہیں ہوتے۔''ا

#### ﴿ روایت حدیث میں احتیاط ﴾

ایک مرتبه حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ''اے ابا جان! کیا وجہ ہے کہ آپ حضور ملٹی آیکی کی اتنی احادیث بیان نہیں کرتے جتنی اور لوگ بیان کرتے ہیں؟'' حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فر مایا ''اے میرے بیٹے! حضور سلٹی آیکی کی رفاقت اور معیت میں میرا حصہ دوسروں سے کم نہیں، میں جب سے اسلام لایا ہوں، رسول اللہ ملٹی آیکی حضور ملٹی آیکی کی اس تنبیہ نے مجھے تاط بنادیا ہے:

ملٹی آیکی سے جدانہیں ہوا، کیکن حضور ملٹی آیکی کی اس تنبیہ نے مجھے تاط بنادیا ہے:

(همَنُ کَذَبَ عَلَی مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُو اَ مُقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ ہے '' میں نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی بات منسوب کی، اس کا شھانے جہنم ہے۔'' یہ

﴿ حضرت عمر رضى الله عنه كا حضرت زبير رضى الله عنه پراعتماد ﴾

حصرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنی ایماندار اور انتظامی قابلیت کے اعتبار سے ایک ممتاز حیثیت کے حامل تھے یہاں تک کہلوگ عموماً وفات کے وقت ان کو اپنے آل واولا د اور مال ومتاع کے محافظ بنانے کی تمنا ظاہر کرتے تھے۔

مطیع بن الاسود نے انہیں اپناوصی بنانے کی خواہش کا اظہار کیا،حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اٹکار کردیا تو بڑی لجاجت کے ساتھ کہنے لگے۔ میں آپ کوخدا،رسول اللہ اور قرابت داری کا واسطہ دلاتا ہوں، میں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ دین کے ایک رکن ہیں۔'' حفرت عثان بن عفان رضی الله عنه، حضرت مقداد رضی الله عنه، حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے بھی ان کواپنا وصی بنایا تھا۔ چنانچہ بیا بما نداری اور تندہی کے ساتھ ان کے مال ومتاع کی حفاظت کرکے ان کے اہل وعیال برخرچ کرتے تھے لے

#### ﴿ حضرت زبير "كي دولت ﴾

حضرت زبیررضی الله عنہ کے تمول اور مالداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے تمام مال کا تخیینہ پانچ کروڑ دولا کھ درہم (یا دینار) کیا گیا تھا، کیکن اس قدر مال کے باوجود بائیس لا کھ کے مقروض تھے، اس کی وجہ بیتھی کہ عموماً لوگ اپنا مال ان کے پاس جمع کرتے تھے، کیکن میا احتیاط کے خیال سے سب سے کہددیتے تھے کہ امانت نہیں بلکہ قرض کی حیثیت سے لیتا ہوں، اسی طرح بائیس لاکھ کے مقروض ہوگئے۔''گ

جب حفرت زبیررض الله عند جنگ جمل کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنے صاحبرادہ حفرت عبدالله رضی الله عند جنگ جمل کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنے صاحبرادہ حفرت عبدالله رضی الله عند سے کہا" جان پرد! مجھے سب سے زیادہ خیال اپنے قرضہ کا ایک جہائی طام متبال ومتاع نے کر سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا ادر جو باقی بیجاس میں سے ایک تہائی خاص تمہارے بچوں کے لیے وصیت کرتا ہوں، ہاں! اگر کفایت نہ کرے تو میرے مولی کون مولی کی طرف رجوع کرنا۔" حضرت عبدالله رضی الله عند نے عرض کیا" آپ کا مولی کون ہے؟"فر مایا"مولی خدا ہے جس نے مصیبت کے وقت میری دشگیری کی ہے۔"

حفرت عبدالله بن ذبیر رضی الله عنه نے حسب وصیت مختلف آ دمیوں کے ہاتھ حفرت زبیر رضی الله عنه کی جا گھ حفرت زبیر رضی الله عنه کی جا گیر نے کر قر ضدادا کرنے کا انتظام کیا اور چار برس تک زمانه کی میں اعلان کرتے رہے کہ ذبیر رضی الله عنه پر جس کا قرض ہو آ کر مجھ سے وصول کر لے ، غرض اس طرح سے قرض ادا کرنے کے بعد بھی اتنی رقم باتی رہی کہ حضرت زبیر رضی الله عنه کی چار بیویوں میں سے ہرا یک کو بارہ بارہ لاکھ حصہ ملا، موصی لہ اور دوسر سے وارث اس کے علاوہ تھے۔ یہ

ل سیرانصحابة (۹۹/۲) بحواله الاصابة (۲/۲) تر سیرانصحابة (۱۰۰/۲) بحواله بخاری کتاب الجهاد ۳ سیرانصحابة (۱۰۱/۲) بحواله بخاری کتاب الجهاد

#### ﴿ يبوديول كى شرارت ﴾

ایک دفعہ عہد فاروقی میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد بن الاسود کے ساتھا پی جاگیر کی دیکھ بھال کے لیے خیبر تشریف لے گئے اور رات کے وفت تک نتیوں علیحدہ اپنی اپنی جاگیر کے قریب سوئے ، رات کی تاریکی میں کسی یہودی نے شرارت سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی کلائی کو اس زور سے موڑ دیا کہ بے اختیار ہوکر چلا اٹھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ مدد کے لیے دوڑ ہے اور واقعہ دریا فت کر کے ان کو لے کر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور یہودیوں کی شرارت کا واقعہ بیان کیا، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کے بعد یہودیوں کو خیبر سے جلاوطن کردیا ۔ ا

# ﴿ حضرت زبيراً كے انصاري بھائي ﴾

حفرت زبیر رضی الله عند نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ، ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ، جب حضور سلٹھ الیہ آئے نے مکہ میں مہاجرین کے درمیان موا خات کا رشتہ قائم فرمایا تو حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنہ کو حضرت زبیر رضی الله عنہ کا بھائی بنایا اور جب مدینہ تشریف لے آئے اور مہاجری وانصار کے درمیان رشتہ موا خات قائم فرمایا تو حضرت زبیر کو حضرت سلمہ بن سلامہ کا بھائی بنادیا۔ <sup>ی</sup>

# ﴿ حضرت زبير رضى الله عنه كى فكر آخرت ﴾

حضرت عبدالله بن زبير رضى الله عنه فرمات بي كه جب حضور ما في اليِّم پران

آيات كانزوال جوا:

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَ إِنَّهُمُ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ الُقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ ﴾ (الزمر: ٣١.٣٠) ''آپ كوجى مرنا ہے اور ان كوجى مرنا ہے، پھر قيامت كے دن تم

> ابن بشام(۲۰۱/۲) اسدالغابة ص(۲/۲)

٣.

مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے۔''

تو حفرت زبیر بن عوام رضی الله عنہ نے عرض کیا ''یا رسول الله! خاص خاص گناہوں کے ساتھ ہم پر وہ جھگڑے بھی بار ہا پیش کیے جا کیں گے جو دنیا میں ہمارے آپس میں تھے؟'' حضور سلٹے ایکٹی نے فرمایا'' ہاں! یہ مقد مات بار بار پیش کیے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہرحق والے کواس کاحق مل جائے گا۔''یہین کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا۔''اللہ کی تم! پھر تو معاملہ بہت سخت ہے۔''ا

# ﴿ مجلس كا كفاره ﴾

ا یک مرتبہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حضور ملٹھ الیّہ سے عرض کیا ''یارسول اللہ! جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ہم زمانہ جاہلیت کی باتیں شروع کردیتے ہیں۔' حضور ملٹھ الیّہ اقدس نے ارشاد فرمایا:''جب تم ایسی مجلسوں میں بیٹھو جن میں تہہیں اپنے بارے میں ڈر ہوکہ تم سے غلط باتیں ہوگئی ہوں گی تو اٹھتے وقت بیکلمات پڑھ لیا کرو:

﴿ سُبُحَانَكَ اللَّهُ مَّ وَبِحَمُدِكَ نَشُهَدُ أَنُ لَآ اِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَشُهَدُ أَنُ لَآ اِللهَ إِلَّا أَنْتَ نَشْتَغُفِرُكَ وَنَتُوبُ اِلْيُكَ ﴾

''اے اللہ! تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور تو بہ کرتے ہیں۔''

اس مجلس میں جو کچھ ہوا ہوگا یے کلمات اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔''ک

# ﴿ حضرت زبير رضى الله عنه كى تلوار ﴾

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بدن میں تلواروں کی ضرب کے تین زخموں کے نشان تھے۔ ایک زخم ان کے کندھے میں تھا

. تفسیراین کثیر (۵۲/۴)

حياة الصحابة (١١/٣)

اوروہ اتنا گہراتھا کہا گرمیں اس میں انگلی داخل کرنا چاہتا تو کرسکتا تھا، ان میں ہے دوزخم انہیں غزوہ بدرمیں اورا یک زخم جنگ برموک میں لگا تھا۔''

حضرت عروہ فرماتے ہیں "عبدالملک بن مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مجھ سے کہا" اے عروہ! کیا آپ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مجھ سے کہا" اے عروہ! کیا آپ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کیا تاہوں نے ہیں؟" میں نے کہا" اس کی دھار میں پچھ خرابی ہے جوغزوہ بدر میں پیدا ہوگئی کہتے ہیں۔" محمد الملک نے کہا" آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔"

﴿ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنُ قِراعِ الْكَتَائِبِ ﴾ ''ان تلواروں میں لشکروں سے لڑنے کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوگئ ہیں۔''

پھراس نے وہ تلوار حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کووا پس کردی۔ حضرت ہشام رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ''ہم نے اس تلوار کی قیمت تین ہزار لگائی اور ہم میں سے کسی نے لے لی،میری خواہش تھی کہوہ تلوار میں حاصل کر لیتا۔'' حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔''اس تلوار کو حاصل کرنے والے عثمان بن عروہ ہیں جو کہ حضرت ہشام کے بھائی ہیں۔''<sup>2</sup>

# ﴿ حضرت زبير رضى الله عنه كي غيرت ﴾

حفرت اساء بنت ابو بکررضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر رضی الله عنہ نے جب مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس پانی مجر نے والے اونٹ اور ایک گھوڑے کے سوانہ کو کی غلام تھا اور نہ ہی کوئی مال و دولت .....ان کے گھوڑے کو چارہ بھی میں ہی ڈالتی تھی اور آٹا گوندھنا بھی میری ذمہ داری اور پانی بھی بھرتی تھی ،ان کے کپڑے بھی میں سیتی تھی اور آٹا گوندھنا بھی میری ذمہ داری میں شامل تھا لیکن میں اچھی طرح روثی نہ پکا سکتی تھی ،میری پڑوسی خواتین جو انصار میں میں شامل تھا لیکن میں اچھی طرح روثی نہ پکا سکتی تھی ،میری پڑوسی خواتین جو انصار میں

رواه البخاري (٣٩٧٧)

فتح الباري، كتاب المغازي (٣٧٧٧)

سے تھیں جمجے روٹی پکا دیتی تھیں، وہ بہت اچھی عور تیں تھیں، میں اس زمین سے سر پر گھلیاں لادکر لایا کرتی تھی جوحضور ساٹھ اِلَیہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوعطا کی تھی۔ یہ زمین میرے گھرسے تین فریخ کے فاصلہ پرتھی۔ ایک دن میں گھلیاں سر پر لادی آ رہی تھی کہ راستہ میں حضور ساٹھ اِلَیہ اور آپ کے پچھانصاری صحابہ رضی اللہ عنہم دکھائی دیے، حضور ساٹھ اِلَیہ نے بچھے بلایا اور اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، حضور ساٹھ اِلَیہ بچھے سوار کرنا چاہتے تھے لین مجھے اس بات سے شرم محسوں ہوئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں، اس موقع پر مجھے حضرت زبیر کی غیرت مند تھ، حضور ساٹھ اِلَیہ نے تاڑلیا کہ میں شرمارہی ہوں، لہذا آپ ساٹھ اِلَیہ اُلیہ اُلیہ کے میں شرمارہی ہوں، لہذا آپ ساٹھ اِلیہ اُلیہ اُلیہ کے گئے۔

گرین کر جب حفرت زبیر رضی الله عنه سے میری ملا قات ہوئی تو میں نے ان سے کہا'' مجھے رسول الله ملٹ آئیل ملے تھے، اس وقت میر سے سر پر گھلیوں کا بوجھ تھا اور حفور ملٹی آئیل کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، حضور ملٹی آئیل نے مجھے سوار کرنے کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا، لیکن مجھے شرم آئی اور آپ کی غیرت کا خیال آیا'' حضرت زبیر رضی الله عنه نے فرمایا''آپ کا گھلیوں کے بوجھ کو اٹھانا میر سے لیے اس بات سے زیادہ شاق ہے کہ آپ حضور ملٹی آئیل کے ساتھ سوار ہوجا کیں۔''

حفزت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ'' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک خادم عطا فرما دیا تھا، جو گھوڑے کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، انہوں نے مجھے پریہا حسان کرکے گویا کہ مجھے آزاد کردیا۔''

#### ﴿ اعراء! كلير جا ﴾

ایک مرتبه حضور ملائی بیلی جبل حراء پر تھے کہ اچا تک اس پرلرزہ طاری ہوا اور وہ حرکت کرنے لگا، حضور ملائی بیاز کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: "اے حراء ملم ہر جا! جھم پر ایک نبی ہے صدیق ہے اور (باقی) شہید ہیں، اس وقت پہاڑ پر حضور ملائی لیلی تھم پر ایک نبی ہے صدیق ہے اور (باقی) شہید ہیں، اس وقت بہاڑ پر حضور ملائی لیلی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلح، حضرت زبیر اور حضرت

سعد بن ابی وقاص رضی الن<sup>عنهم</sup> اجمعین تھے۔<sup>ا</sup> امام نووی''شرح مسلم''میں فرماتے ہیں۔

''سی حدیث حضور سلی آیا کی معجزات میں سے ہے، اس میں حضور سلی آیا آیا نے اس بات کی خبر دی کہ یہ حضرات شہادت کا رتبہ حاصل کریں گے اور اس وقت بہاڑ پر موجود حضرات میں سے حضور سلی آیا آیا اور حضرت ابو بکر کے علاوہ سب کی وفات شہادت کے ساتھ ہوئی۔''ک

# ﴿جنہیں تونے بخشاہے ذوق خدائی﴾

حضرت زبیر بنعوامٌ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک عورت سامنے سے تيزچلتي ہوئي نظر آئي،ايبامعلوم ہوتا تھا كہوہ مقتول شہداءكود كيفنا جا ہتى ہے،حضور سلنجائيليم نے اس بات کو پسند نہ فر مایا کہ عورت انہیں دیکھے۔اس لیے حضور ملٹی آیٹم نے فر مایا''اس عورت کو روکو! اس عورت کو روکو! " مجھے و کیھنے سے اندازہ ہو گیا کہ یہ میری والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں، چنانچہ میں دوڑ کران کی طرف گیا اوران کے شہداء تک پہنچنے سے یہلے میں ان تک پہنچے گیا، انہوں نے میرے سینے پرزور سے ہاتھ مارا، وہ بڑی طاقتور تھیں اورانہوں نے کہا"ادھرہك! زمين تيزى نہيں بئ ميں نے كہا"حضور اللي اليلم نے آب کو بردی تا کید سے ادھر جانے سے روکا ہے۔'' بین کروہ وہیں رک گئیں ،ان کے یاس دو عادريس تحيس انهيس نكال كرفر مايا، 'نيدو جادريس ميس اين بهائي حزه كے لئے لائي موں، مجھےان کے شہید ہونے کی خبرمل چکی ہے لہٰذاان کوان میں کفن دے دو'' چنانچہ ہم لوگ وہ چادریں لے کفنانے کے لئے حضرت حزۃ کے پاس گئے، وہاں ہم نے ویکھا ایک انصاری بھی شہید ہوئے پڑے ہیں،جن کے ساتھ کا فروں نے وہی سلوک کیا تھا جوحفزت حمزۃً کے ساتھ کیا تھا، ہمیں اس میں بڑی ذلت اور شرم محسوس ہوئی کہ حضرت حمز ہ کو دو حیا دروں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک جا در بھی نہ ہو، چنانچہ ہم نے کہا، ایک جا در

1

۲

رواه مسلم (۱۳۳۹) والتريذي (۱۳۲۹) واحمد (۹۰۹۲)

شرح مسلم للنووي، كتاب نضائل الصحلبة (٣٣٣٩)

حفزت جمزةً كى اور دوسرى انصارى كى دونوں چادروں كونا پاتو ايك بردى تقى اور ايك جھوٹى، چنانچہ ہم نے دونوں حفزات كے لئے قرعه اندازى كى اور جس كے حصه ميں جو چادر آئى اسے اس ميں كفن ديا گيا۔''

#### ﴿ حضرت عثمانٌ كے نزديك مقام زبيرٌ ﴾

ایک مرتبہ حضرت عثان بن عفان اس قدر بیار ہوگئے کہ جج کے لئے بھی نہ جا سکے اور اپناوسی بھی مقرر فرمادیا، اس بیاری کے دوران ایک قریش آدمی آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا،'' آپ اپنانائب مقرر فرماد بجئے'' حضرت عثان نے فرمایا'' میں ایسا کرچکا ہوں' اس شخص نے پوچھا'' آپ نے کس کو اپنا نائب مقرر کیا ہے؟'' حضرت عثان نے اس بات کا جواب نہ دیا اور خاموثی اختیار فرمالی۔

# ﴿ يَكُرِ جُودُوسَا ﴾

حضرت زبیر کے ایک ہزار غلام تھے جو کام کاج کرتے تھے، اور ساری کمائی لا کر حضرت زبیر گوپیش کردیا کرتے تھے لیکن حضرت زبیر اُ لیک درہم بھی اپنے گھرنہ پہنچاتے بلکہ سارے کا سارا مال صدقہ فرما دیا کرتے تھے، حضرت حسان بن ثابت ؓ نے جب اس جودوسخا کے مثالی نمونہ کا مشاہدہ کیا تو کہا:

> اقام على عهد النبى وهديمه حواريمه والقول بالفعل يعدل اقام على منهاجه وطريقه

> > ل حياة العجلبة (٢/١٧٤)

اسدالغابة في معرفة الصحابة (٢/ ١٩٧)

يوالى ولى الحق والحق اعدل هو الفارس الشهورو البطل الذى يصول اذاما كان يوم محجل وان امرا كانت صفية امه ومن اسدفى بيته لمصرفل له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرة الاسلام مجدموثل فكم كربه ذب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطى ويجزل اذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بابيض سبا الى الموت ير فل في مشله فيهم ولاكان قبله وليس يكون الدهر مادام يذبل

''وہ رسول اللہ سالی آیا کے عہد اور روش پر قائم رہے، وہ ان کے حواری ہیں اور قول فعل کی بنیاد پر سچا سمجھا جاتا ہے، وہ نبی کریم ملی آیا کی بنیاد پر سچا سمجھا جاتا ہے، وہ نبی کریم ملی آیا کی کے طریقہ اور منہاج پر قائم رہے، وہ اہل حق سے مجبت کرتے ہیں اور حق بہت عمدہ چیز ہے، وہ الیے مشہور شہسوار اور بہادر ہیں کہ جو اس دن حملہ کرتے ہیں جب لوگ جنگ کے خوف سے حجیب رہے ہو تا میں میں رہا کرتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کی والدہ صفیہ ہیں وہ شیر تھے جو اسی محبوت ہیں اور ان کی وجہ سے اسلام کو نصرت و تا سکہ حاصل ہوئی، اور ان کی وجہ سے اسلام کو نصرت و تا سکہ حاصل ہوئی، انہوں نے اپنی تلوار کے ذریعے حضور مالی آئی آئی ہے بہت کی مصیبتوں انہوں نے اپنی تلوار کے ذریعے حضور مالی آئی آئی ہے بہت کی مصیبتوں کو دور کیا اور خدا تعالی بہت بخشش کرنے والا ہے، جب اڑائی اپنی

آگ روشن کرتی تھی تو وہ اپنی تلوار لے کرموت کی طرف دوڑتے تھے، پس ان جیسانہ کوئی پہلے پیدا ہوااور نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا ۔''<sup>ل</sup>

#### ﴿ حضرت عمرٌ اور حضرت زبيرٌ كي محبت ﴾

ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت زبیر سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو حضرت زبیر ہے آگے نکل گئے اورانہوں نے کہا:

"رب كعبه كي قتم إمين آب سے آ كے نكل كيا"

پھر حضرت عمر فے دوبارہ مقابلہ کیا،اس مرتبہ حضرت عمر آگے نکل گئے تو انہوں

نے کہا:

"رب کعبہ کا میں آپ ہے آگے نکل گیا <sup>ایل</sup> (داغ گنیں تو کیوں گنیں زخم کریں شار کیا ﴾

حضرت حفظ بن خالد کہتے ہیں کہ موصل میں ایک بڑی عمر کے بزرگ ہمارے
آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ 'میں ایک سفر میں حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ تھا، ایک
چیٹیل میدان میں ان کونہانے کی ضرورت پیش آگئ، جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس اور نہ کوئی
انسان، انہوں نے کہا ''میر نہانے کے دوران) اچا تک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑگئ تو میں نے
لئے پردہ کا انظام کردیا (نہانے کے دوران) اچا تک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑگئ تو میں نے
دیکھا کہ ان کے سارے جسم پرتلوار کے زخموں کے نشان ہیں، میں نے ان سے کہا" میں نے
آپ کے جسم پرانے زخموں کے نشان دیکھے ہیں کہ استے میں نے کسی کے جسم پرنہیں دیکھے،
حضرت زبیر ؓ نے کہا" کیا تم نے دیکھ لیا؟"میں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا:

داللہ کی قسم! ان میں سے ہرزخم حضور ملٹی آئیل کی معیت میں لگا ہے
دوراللہ کے راستہ میں لگا ہے۔" یہ

اسدالغابة (۱۹۸/۲)

ع حياة الصحلبة (٨٨٣/٢)

س حياة العملية (١/١٢١)

حفزت علی بن زید کہتے ہیں کہ''جس آدمی نے حفزت زبیر گودیکھا اس نے مجھے بتایا کہان کے سینہ پر آنکھ کی طرف نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔'' کے مرحب یہودی کے بھائی یاسر کافتل کھ

حضرت زبیر شنے غزوہ خیبر میں غیر معمولی شجاعت دکھائی، مرحب نامی یہودی خیبر کارکیس تھا، وہ مقتول ہوا تو اس کا بھائی یا سرخضب ناک ہوکر' ھل من مبادز؟'' (کیا کوئی ہے جومیرامقابلہ کرے؟) کا نعرہ بلند کرتے ہوئے میدان میں آیا، حضرت زبیر شنے بڑھ کراس کا مقابلہ کیا، وہ اس قدر تنومند اور توی ہی کل تھا کہ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہانے کہا'' یارسول اللہ سلٹھ آئے ہم میر الخت جگر آج شہید ہوگا'' آئے ضرت سلٹھ آئے ہم میر الخت جگر آج شہید ہوگا'' آئے ضرت سلٹھ آئے ہم فرایا' دنہیں! زبیر اس کو مارے گا'' چنا نچہ در حقیقت تھوڑی دیر بعد حضرت زبیر شنے اسے واصل جہم کردیا۔ سے

# ﴿مشركين كى بدحواسى ﴾

حلية الاولياء (١/٩٠)

م سرالصحابة ص (۸۷/۲)

سيرالصحابة (۸۸/۲)

#### ﴿ زوردار حمله ﴾

خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے عہد میں فقوعات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، حضرت ویر مخصور عمر فاروق نے تمام عرب میں جوش پھیلا کراس کو بھی زیادہ وسیج کردیا، حضرت زیر مخصور سلٹیڈیل کی وفات سے بہت زیادہ افسر دہ ہو چکے تھے لیکن ایک مردمیدان و جانباز بہادر کے سلٹیڈیل کی وفات سے بہت زیادہ افسر دہ ہو چکے تھے لیکن ایک مردمیدان و جانباز بہادر کے لئے اس جوش و ولولہ کے وقت عزلت نشین رہنا بہت دشوار تھا، لبذا خلیفہ وقت سے اجازت لے کرشامی رزم گاہ میں شریک ہوئے، اس وقت رموک کے میدان میں ملک مثام کی قسمت کا آخری فیصلہ ہور ہا تھا، اثنائے جنگ میں لوگوں نے کہا ''اگر آپ جملہ کرکے دشمن کے فکر کے قلب میں گھی جا کی ساتھ دیں گے' حضرت نییر ٹانے کہا'' تم لوگ میرا ساتھ ہیں ہو گئے ہوگوں نے عہد کرلیا تو اس زور سے جملہ زییر ٹانے کہا'' تم لوگ میرا ساتھ ہیں دے سکتے'' لوگوں نے عہد کرلیا تو اس زور سے جملہ آور ہوئے کہ روی فوج کا قلب چرتے ہوئے تہا اس پار سے اس پار نکل گئے اور کوئی رفاقت نہ کرسکا۔ پھر واپس لوٹے تو رومیوں نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، اور نرنہ کرکے سخت زخمی کیا، گردن پر دوز خم اس قدر کاری تھے کہا چھے ہونے کے بعد بھی گڑھے باقی رہ گئے۔

حفزت عروہ بن زبیر گابیان ہے کہ''بدر کے زخم کے بعد بیددوسرا زخم تھا جس کا گڑھا بن گیا جس میں بچپپن میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔''ل

#### ﴿ فَتَحَ فَسِطَاطِ ﴾

فتح شام کے بعد حضرت عمر وی سرکردگی میں مصر پر جملہ ہوا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے مقامات کو فتح کرتے ہوئے فسطاط کا محاصرہ کرلیا اور قلعہ کی مضبوطی نیز فوج کی قلت دیکھ کر دربار خلافت سے اعانت طلب کی ، امیر المومنین حضرت عمر نے دی ہزار فوج اور چھے اور خط میں لکھا کہ ان افسروں میں ہرایک ، ایک ہزار سوار کے برابر ہے ، افسروں میں حضرت زیر بھی تھے ان کا جور تبہ تھا اس کے لحاظ سے حضرت عمر نے ان کو افسر بنایا اور محاصرہ وغیرہ کے انتظامات بھی ان کے ہاتھ میں دیئے ، انہوں نے گھوڑ سے پرسوار

ہوکر خندق کے چاروں طرف چکر نگایا اور جہاں جہاں مناسب تھا، مناسب تعداد کے ساتھ سوار پیادے متعین کیے، اس کے ساتھ نجنیقوں سے پھر برسانے شروع کردیئے، اس پر پورے سات مہینے گزر گئے اور فتح وشکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا، حضرت زبیر ٹنے ایک دن تگ آ کر کہا کہ'' آج میں مسلمانوں پر فدا ہوتا ہے' ہیے کہہ کرنگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر قلعہ کی فصیل پر چڑھ گئے، چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کا ساتھ دیا، فصیل پر پہنچ کر سب نے ایک ساتھ تکبیر کے نعرے بلند کئے، ساتھ ہی تمام فوج نے نعرہ مارا جس سے قلعہ کی زمین دہل آتھی، عیسائی ہے بچھ کر مسلمان قلعہ کے اندر گھس آئے ہیں، بدحواس ہوکر بھا گے، ادھر حضرت زبیر ٹے نفصیل سے اثر کر قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور تمام فوج اندر گھس آئی۔ مقوم حاکم مصرنے ہو دیکھ کرصلح کی درخواست کی اور اس وقت سب کو امان دے دی گئی۔ ا

#### ﴿ حضرت زبير كي شهاوت ﴾

جنگ جمل کے موقع پر دونوں جماعتوں کے سربراہ کاروں کو اصلاح مدنظر تھی،

اس لئے پہلے مصالحت کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی، حضرت علی اپنا گھوڑا بڑھا کر بچ میدان میں آئے اور حضرت زبیر گو بلا کر کہا''اے ابوعبداللہ! تمہیں وہ دن یا دے جب کہ ہم اور تم دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے رسالت آب سالٹی آئیل کے سامنے سے گزرے تھے، اور رسول اللہ سالٹی آئیل نے تم سے بوچھا تھا کہ کیا تم اس کو دوست رکھتے ہو؟''تم نے عرض کی تھی ''جی ہاں! یا رسول اللہ سالٹی آئیل نے کہا تھا''ایک دن تم سے حضور سالٹی آئیل نے کہا تھا''ایک دن تم سے متاحق لڑو گے' حضرت زبیر نے جواب دیا''ہاں! جھے اب بھی یا د ہے۔'' تم اس سے ناحق لڑو گے' حضرت زبیر نے جواب دیا''ہاں! جھے اب بھی یا د ہے۔' حضرت علی تو صرف ایک بات یا د دلا کر پھر اپنی جگہ پر چلے گئے ، لیکن حضرت زبیر نے جواب دیا' ہی جگہ پر چلے گئے ، لیکن حضرت زبیر نے جواب کے باس آکر کہنے گئے '' میں برسر غلط تھا ، علی نے مجھے رسول اللہ سالٹی آئیل کا مقولہ یا د دلا دیا۔''

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے پوچھا '' پھر اب کیا ادادہ ہے؟'' حضرت زبیر اللہ عنہاں جھڑ ہے کنارہ کش ہوتا ہوں' حضرت زبیر کے صاجر ادے حضرت عبداللہ نے کہا'' آپ ہم لوگوں کو دوگر وہوں کے درمیان پھنسا کر خودعلی کے خوف سے بھا گنا چاہے ہیں؟'' حضرت زبیر نے کہا'' میں قتم کھا تا ہوں کہ گلی سے نہیں لڑوں گا'' حضرت عبداللہ نے کہا کہ' قتم کا کفارہ ممکن ہے اور اپنے غلام کو بلا کر آزاد کر دیا' لیکن حواری رسول اللہ سالی نے نہا کہ دوشم کا کفارہ ممکن ہے اور اپنے غلام کو بلا کر آزاد کر دیا' لیکن حواری رسول اللہ سالی نے نہا کہ دو ہوگیا ہے، بے شک ہم حق پر نہیں ہیں، آؤتم بھی میر اساتھ دو' یا دولائی کہ تمام جوش فرو ہوگیا ہے، بے شک ہم حق پر نہیں ہیں، آؤتم بھی میر اساتھ دو' عضرت عبداللہ نے آئکار کر دیا تو تنہا بھرہ کی طرف چل پڑے تا کہ وہاں سے اپنا اسباب و سامان لے کر ججاز کی طرف نکل جا تیں۔ احف بن قیس نے حضرت زبیر ٹوجاتے دیکھا تو کہا ''دیکھ ہے کس وجہ سے واپس جارہے ہیں، کوئی جا کر خبر لائے'' عمر و بن جرموز نے کہا ''دیکھ ہے کس وجہ سے واپس جارہے ہیں، کوئی جا کر خبر لائے'' عمر و بن جرموز نے کہا اس وقت اپنے غلاموں کو اسباب و سامان کے ساتھ روائی کا حکم دے کر بھرہ کی آبادی اس وقت اپنے غلاموں کو اسباب و سامان کے ساتھ روائی کا حکم دے کر بھرہ کی آبادی سے دورنکل آئے تھے۔ ابن جرموز نے قریب پہنچ کر یو چھا:

"اے ابوعبداللہ! آپ نے قوم کوکس حال میں چھوڑا ہے؟" حضرت زبیر" "سب باہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے" ابن جرموز:" آپ کہاں جارہے ہیں؟"

حضرت زبیر ''' میں اپنی غلطی پر متنبہ ہو گیا ہوں ، اس لئے جھگڑے سے کنارہ کش ہوکرکسی طرف نکل جانے کا مقصد ہے۔''

ابن جرموز: ' ملئے مجھے بھی کچھ دورتک اس طرف جاناہے۔''

غرض دونوں ساتھ چلے،ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت زبیر ٌنماز پڑھنے کے لئے تھہرے،ابن جرموز نے کہا'' میں بھی شریک ہوں گا؟''

حفزت زبیر "‹ 'میں تمہیں امان دیتا ہوں ، کیا تم بھی میرے ساتھ الیا ہی سلوک روار کھو گے۔''

ابن جرموز:"جي ٻال''

اس عہد و بیان کے بعد دونوں اپنے گھوڑے سے اترے اور معبود حقیق کے سامنے سرنیاز جھکانے کو کھڑے ہوگئے ،حضرت زبیر شبیسے ہی سجدہ میں گئے کہ عمر و بن جرموز نے غداری کرکے تلوار کا وار کیا اور حواری رسول اللہ سلٹے لیا آپٹے کا سرتن سے جدا کر دیا اور وہ عظیم سرجوایک خدا کے سامنے جھکتا تھا اب تن سے جدا ہو کرخاک وخون میں تڑ پنے لگا۔ والّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَٰهُ وَ إِنَّا اِللّٰهِ وَ إِنَّا إِلَٰهُ وَ إِنَّا اِللّٰهِ وَ إِنَّا إِلَٰهُ وَ إِنَّا إِلْهُ وَالْمَ الْمُ

ابن جرموز حفرت زبیر کی تلوار اور زرہ وغیرہ لے کر بارگاہ مرتضوی میں حاضر ہوا اور نخر کے ساتھ اپنا کارنامہ بیان کیا، جناب مرتضی ٹے تلوار پر ایک حسرت کی نظر ڈال کر فرمایا: ''اس نے بارہا رسول اللہ سائھ آئی ہیں، فرمایا: ''اس نے بارہا رسول اللہ سائھ آئی ہیں، اے ابن صفیہ کے قاتل! مختے بشارت ہوکہ جہنم تیری منتظر ہے۔''

#### 

|  |  | · |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  | · |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | · |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | · |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | · |
|  |  |   |   |
|  |  |   | , |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

## ﴿ حضرت طلحه بن عبيد الله والنَّهُ ﴾

مخضرحالات زندگی

حفرت طلح كاتعلق قبيله بنوتيم سے ہاورسلسلدنس بيرے:

" طلحه بن عبيدالله بن سعد بن تيم بن كعب بن مره بن لوى بن غالب بن فهر بن ما لك بن نضر \_''

آپ کی والدہ صعبہ بنت عبداللہ بن مالک بن نضر ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محرتھی اور طلحہ الخیر ، طلحہ الجواد اور طلحہ الفیاض کے القاب سے ملقب تھے۔

آپ سابقین الی السلام میں سے ہیں۔سیدنا ابوبکر کی تبلیغ سے مشرف باسلام ہوئے۔عشرہ مبشرہ اوران چھاصحاب میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر نے خلافت کا اہل بنایا تھا۔غروات میں حضور سلٹے ایکٹی کے ساتھ شریک ہوتے رہے اور اہم خدمات سرانجام دیں۔ دس جمادی الاولی ۳۱ جمری کو واقعہ جمل میں ساٹھ سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ ل

﴿ حضرت طلحة ك قبولِ اسلام كا دلجيب واقعه ﴾

حضرت طلحۃ اپنا قبولِ اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ'' ایک مرتبہ میں بھریٰ کے بازار اور میلہ میں موجود تھا، وہاں ایک پادری اپنے گرجا گھر کے بالا خانے میں رہتا تھا، اس نے ایک دن میرے سامنے لوگوں سے کہا''اس بازار اور میلہ والوں سے بچھو کہ کیا ان میں کوئی حرم میں رہنے والا ہے؟''

'' کیا احمد (سلنی ایم) کاظہور ہوگیا ہے؟'' پا دری نے بوچھا۔

"احمركون؟"مين في دريافت كيا

> یہ س کر میں حضرت ابو بکڑ کے پاس گیا اور میں نے کہا: ''کیا آپ نے اس آ دمی کا اتباع کر لیا ہے؟''

''ہاں! تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کا اتباع کرلو، کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔'' حضرت ابوبکڑنے فرمایا۔

جب حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ اُدونوں مسلمان ہو گئے تو ان دونوں طفرات کو نوفل بن خویلد بن العدویہ نے پکڑ کر ایک رتی میں باندھ دیا اور بنوتیم نے ان دونوں کو نہ بچایا۔ نوفل بن خویلد کومشیر قرلیش کہا جاتا تھا۔

ایک رسی میں باندھے جانے کی وجہ سے حضرت ابو بکڑ اور حضرت طلحۃ لوقرینین (دوساتھی ) کہاجا تاہے۔

امام بیہی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ:

"حضور ملتي آلي ني بيدعا مانكي كه"ا الله! جمين ابن العدوي كشرت

بيا-'<sup>ئا</sup>

### ﴿ قبول اسلام برمصائب ﴾

حفرت معود بن حراش کہتے ہیں کہ (زمانہ جاہلیت میں) ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کررہ سے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آ دمی کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اورلوگوں کا ایک مجمع اس کے پیچھے چیل رہا ہے، میں نے دریافت کیا،''اس نوجوان کو کیا ہوا؟''لوگوں نے بتایا'' پیطلحہ بن عبیداللہ ہیں جو بے دین ہوگے ہیں۔''

حفرت طلحہ کے پیچھے ایک عورت تھی جو بڑے غصہ سے بول رہی تھی اوران کو برا بھلا کہدر ہی تھی ، میں نے پوچھا:

'' بيه ورت كون ہے؟''

لوگوں نے جواب دیا: بیان کی والدہ 'صعبہ بنت الحضر می ہے۔''<sup>۲</sup>

## ﴿ حضرت طلحةً كي امامت ﴾

ایک مرتبه حضرت طلح " نے کچھ لوگوں کونماز پڑھائی اور نماز کے بعدان ہے کہا،

"امامت کے لئے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا بھول گیا تھا، کیا

آپ میر سے نماز پڑھانے پر داضی ہیں؟" لوگوں نے کہا،" بی ہاں اور اے حضور سلٹی ایکی آپ کے خاص صحابی! آپ کے نماز پڑھانے کو کون ناپند کرسکتا ہے؟" حضرت طلح " نے فرمایا
"جوشخص لوگوں کونماز پڑھائے اور لوگ اس کے نماز پڑھانے پر داختی نہ ہوں تو اس کی نماز کانوں سے اور نہیں جاتی یعنی اللہ تعالی اسے قبول نہیں فرماتے۔" "

ال حياة الصحابة (١/٠ ٣٤) والبدلية والنهلية (٢٩/٣)

ع ساة العملية (١/١٩١٩)

س حياة الصحلية (١٥٢/٣)

#### ﴿ حضرت طلحةٌ أور حضرت عمرٌ كا ايك دلجيب واقعه ﴾

رات کی سخت تاریکی میں حضرت عمرٌ لوگوں سے چھینے چھیاتے مدینہ کی کسی جانب دوڑتے ہوئے جارہے تھے کہاس اندھیرے میں حضرت طلحہؓ نے ان کو دیکھ لیا اور حضرت طلح بھی ان کے چیچھے چل دیئے۔

تھوڑی دیر بعد حفزت عرِ ایک مکان میں داخل ہوئے اور کافی دیر دہاں کھر ہے ، یدد یکھ کرحفزت طلحہ واپس چلے گئے ، جب مج ہوئی تو حضرت طلحہ اس گھر میں گئے تو دیکھا دہاں ایک اپانچ بردھیا بیٹھی ہے ، حضرت طلحہ نے پوچھا، وہ آدمی آپ کے پاس کس لئے آتے تھے؟ اس بڑھیانے کہا،'' وہ تو اتنے عرصہ سے میری دیکھ بھال کرتے ہیں ، میری ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور گھرکی صفائی وغیرہ کرجاتے ہیں۔'' حضرت طلحہ نے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہا'' اے طلحہ! تیرا ناس ہو! کیا تو حضرت عراکی لغزشات و حفزت عراکی لغزشات و حوزت عراکی العراث

#### ﴿ خدمتِ خلق كاجذبه ﴾

حفزت طلح یکی بیوی حفزت سعد کی رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ''ایک دن حفزت طلحہ ٹے ایک لائے ہیں کہ''ایک دن حفزت طلحہ ٹے ایک لائے ہیں کہ 'ایک دن اس وجہ طلحہ ٹے ایک لائے درہم صدقہ کئے ، پھراس دن ان کے کیڑے کے دونوں کناروں کو ملا کر سیا (لاکھ درہم سب دوسروں کو در کو درہم سب دوسروں کودے دیئے اپنے او پر کچھ نہ لگا)''کے

## ﴿ اعطلحه! تم بڑے فیاض وسخی ہو! ﴾

ایک مرتبہ حفرت طلحہ نے پہاڑ کے کنارے ایک کنواں خریدا اور اس کی خوثی میں لوگوں کو کھا نا کھلایا تو حفرت محمد سلٹی آیٹی نے فرمایا:

''اے طلحہ! تم بڑے فیاض اور سخی آ دمی ہو۔''<sup>س</sup>

ل علية الاولياء (١٩٨/١) ع حياة الصحلبة (٢٣٨/٣)، علية الاولياء (١٨٨) ع حياة الصحابة (٢٣٥/٢)

### ﴿ جارلا كه كاصدقه ﴾

حضرت طلح کی المیہ حضرت سعدی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ''ایک دن میں حضرت طلح کے پاس گئ تو میں نے ان کی طبیعت پرگرانی محسوں کی، میں نے اس سے کہا '' آپ کو کیا ہوا؟ کیا ہماری طرف سے آپ کو کوئی نا گوار بات پیش آئی؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس نا گوار بات پیش آئی؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس نا گوار بات کو دور کر کے آپ کو راضی کریں گے۔'' حضرت طلح ٹے نے کہا،' دنہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو مسلمان مرد کی بہت اچھی ہوی ہو، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میر باس باس مال جمع ہوگیا ہے اور مجھے ہجھے نہیں آر ہا کہ اس کا کیا کروں؟'' میں نے کہا''اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ اپنی قوم کو بلالیس اور سے مال ان میں تقسیم کردیں۔'' میں نے خرا پی سے تو چھا''انہوں نے کی قوم والے آگئ تو سارا مال ان میں تقسیم کردیا، میں نے خزا نی سے یو چھا''انہوں نے کی قوم والے آگئ تو سارا مال ان میں تقسیم کردیا، میں نے خزا نی سے یو چھا''انہوں نے کی تنا مال تقسیم کیا'' خزا نی نے نے کہا'' جیا رلا کھ۔'' لے

حفرت حسنؒ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلحہؓ نے اپنی ایک زمین سات لا کھ میں بیچی ، بیر قم رات کوان کے پاس رہ گئی تو انہوں نے وہ ساری رات مال کے ڈرسے جاگ کرگز اردی اورضیح ہوتے ہی وہ ساری رقم تقتیم کردی۔''<sup>ی</sup>

ا یک مرتبه حضرت عثان بن عفان گوا پی جائیداد سات لا که در ہم میں فروخت کر دی اور بیسارے کا سارا مال راہ خدا میں خرچ فر مادیا۔

حفزت طلحہ کی بیوی حضرت سعدی بنت عوف فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے انہیں ممگین دیکھا تو پوچھا،'' آپ اس قدراداس کیوں ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی خطاسرز دہوئی ہے؟'' حضرت طلحہ نے فرمایا''نہیں!تم تو بہت اچھی بیوی ہو،تمہاری کوئی بات نہیں،اصل قصہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی رقم جمع گئی ہے، میں اس فکر میں تھا کہ کیا

ل حياة الصحلبة (٣٠٠/٢)

م حلية الادلياء (١/٩٨)

کروں؟'' حفزت سعدی نے کہا،''اسے نقسیم کرا دیجئے''، بیس کرانہوں نے اس وقت اپنی لونڈی کو بلایا اور چارلا کھ کی رقم لوگوں میں تقسیم کر دی۔ <sup>ل</sup>ے

#### ﴿ اعراء ممرجا! ﴾

حفرت الو ہریرہ فرماتے ہیں کہ''ایک مرتبہ حضور سلٹی ایک جبل حراء پر تھے کہ اچا تک وہ ملنے لگا، حضور ملٹی ایک ہے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،''اے حراء! تھہر جا! تجھ پراس وقت نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے'' اس وقت جبل حرا پر نبی کریم ملٹی ایک تھرت معزت الو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت مسلم سنتھ ۔'''ئے سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهم سنتھ ۔'''ئے

#### ﴿ طلحہ نے جنت کو واجب کرلیا ﴾

حفرت زبیر بن عوامٌ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن حضور سلی آیا ہم نے دوزر ہیں زیب تن فرمار کھی تھیں، دریں اثناء حضور سلی آیا ہم نے ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوسکے، جب حضرت طلحہ نے اس صور تحال کو دیکھا تو حضور سلی آیا ہم حضرت طلحہ کا سہارا لے کر چٹان پر چڑھ گئے سلی آیا ہم میدان جنگ کی صور تحال کا مشاہدہ کر سکیں) حضرت زبیر تفرماتے ہیں کہ 'میں نے حضور سلی آیا ہم کوغز وہ احد کے دن بیار شاد فرماتے ہوئے ساتھا۔''

﴿ أُوجَبَ طَلُحُةً ﴾ من دنسار أثمار كالمتناد ما كالما "

''طلحہ نے جنت اورثواب کواپنے اوپر واجب کرلیا۔''<sup>ت</sup>

ل طبقات ابن سعد (۱۵۷/۳)

ع رداه سلم (۱۳۲۹)والرزي (۲۲۹)واحد (۹۰۲۲)

سے رواہ التر مذی (۱۲۱۵)

## ﴿ حضرت معاویة کے نزدیک مقام طلحہ ﴾

ایک مرتبہ حضرت طلحہؓ کے فرزند حضرت مویٰ بن طلحہ حضرت معاویہؓ سے ملا قات کیلئے تشریف لے گئے ،حضرت معاویہؓ نے ان سے کہا'' میں مجھے ایک خوشخبری نہ سناؤ۔'' ''ضرور سنا کیں!''مویٰ بن طلحہ نے جواب دیا۔

''میں نے حضور ملٹی آیٹی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی نذرکو پورا کیا۔''<sup>ا</sup>

حضورا قدس ملٹی آیہ نے اس فر مان مبارک میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف ارشاد فر مایا:

﴿ مِنَ الْمُومِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَفَّوا مَاعَا هَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴿ (الاحزاب: ٢٣) فَمِنْهُمُ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾ (الاحزاب: ٢٣) 'مومنول مِن كَنْعَ بَي خُض الله بِين جنهول في جواقر ارالله سے كيا تقااس كو پچ كردكھايا توان مِن بعض الله بين جواني نذر سے فارغ ہو گئے۔''

حافظ عبدالرحمن مباركبوريٌ فرمات بين:

'' حضرت طلح بھی حضرت عثان بن عفان مصعب اور حضرت سعیدرضی الله عنه کی منت مانی تھی کہ اگر کسی الله عنهم کی طرح ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس بات کی منت مانی تھی کہ اگر کسی لؤائی میں شریک ہوئے تو ضرور شہادت حاصل کریں گے، حضرت طلح ٹے یوم احد میں اس بات کو ثابت کر دکھایا اور اس دن تن من دھن کی بازی لگا دی، یہاں تک کہ حضور ساتی الیہ ہی مخاطب کے تعامل ہوگیا، اور انہیں نیزوں، تیروں اور تلواروں کے اس سے زخم لگے، اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستہ میں اس قدر مصائب کو برداشت کیا کہ گویا انہوں نے موت کا ذاکتہ بی چھولیا۔'' کے

رواه التر مذي (۱۲۳) وابن ماجه (۱۲۳)

تخفة الاحوذي، كتاب تفيير القرآن عن رسول الله (٣١٢٦)

## ﴿ شہادت طلح کی پیشین گوئی ﴾

حضرت جابر بن عبدالله فقرماتے ہیں کہ میں نے حضور اللّٰہ الّٰیّہ کو میدارشادفر ماتے

ہوئے ساہے:

''جِس شخص کی بیرخواہش ہو کہ وہ کسی شہیر کو زمین پر چلنا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ طلحہ گی زیارت کرے۔'<sup>ئا</sup>

حافظ عبدالرحمل مباركبوريٌ فرمات بين:

''اس حدیث کورسول اللہ سلٹیلیلی کے معجزات میں سے شارکیا گیا ہے کیونکہ حضرت طلحہ تول مشہور کے مطابق جنگ جمل میں شہید ہوگئے تھے، ملاعلی قاری فرماتے ہیں، اس حدیث کے معنی میں سیہ احتمال بھی ہے کہ بیدان کے لئے حصول شہادت کی طرف اشارہ ہو جوان کی موجودہ حالت و کیفیت کو دیکھتے ہوئے ان کے حسن خاتمہ کی علامت ہو۔''

## ﴿ كرجيت كَة توكيا كہنے ہارے بھى بازى مات نہيں ﴾

ایک مرتبہ حضور سلٹی ایک کے سحابہ نے احکام شریعت سے ناواقف دیہاتی سے کہا دوسور سلٹی ایک کے سحابہ کے سحابہ نوچھا جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اس سے مراد کون ہے؟ "صحابہ کرای رضی اللہ عنہم کی عادت مبار کہ بیتھی کہ حضور ملٹی آیکی کی تعظیم و رعب کی وجہ سے آپ سے سوال کرنے کی جرائت نہ فرماتے تھے، پس اس اعرابی نے حضور ملٹی آیکی نے منور ملٹی آیکی نے سوال کیا لیکن آپ نے اعراض فرمالیا، اس نے پھر پوچھا حضور ملٹی آیکی نے دوبارہ اعراض فرمالیا، پھر دوبارہ اعراض فرمالیا، پھر دوبارہ اعراض فرمالیا، پھر دی کے دیم سے میں مابول مسجد میں داخل ہوئی ، جب حضور ملٹی آیکی نے نہیں دیکھاتو فرمایا" جس نے نذر پوری کرنے والے کے ہوئی سے میں سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ "اس اعرابی نے پکار کر کہا" یارسول اللہ ملٹی آیکی میں بارے میں سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ "اس اعرابی نے پکار کر کہا" یارسول اللہ ملٹی آیکی ایکی بارے میں سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ "اس اعرابی نے پکار کر کہا" یارسول اللہ ملٹی آیکی آیکی بارے میں سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ "اس اعرابی نے پکار کر کہا" یارسول اللہ ملٹی آیکی آیکی میں داخل

رواه الترندي (٣٦٧٣) وابن ماجه (١٢٢)

تحفة الاحوذي، كتاب المناقب عن رسول الله (٣٦٧٢)

يہاں ہوں۔' حضور ملتی آیتی نے حضرت طلحہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ هٰذَا مِمَّنُ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾

''یروہ مخف ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دکھایا۔'<sup>یل</sup> یہ بازی عشق کی بازی ہے جو جاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں

﴿ فقهی معلومات کا شوق ﴾

حضرت طلحۃ بن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے تھے تو ہمارے سامنے سے جانورگزرتے رہنے تھے، ہم نے حضورا قدس سلی این ہم سے اس کا تذکرہ کیا (کہ ایسا کرنے سے نماز میں کوئی حرج تو نہیں آتا) حضورا نور سلی این ہے فرمایا: اپنے سامنے کجاوہ کی لکڑی کے برابر کوئی چیزر کھ لیا کرو، پھر تمہارے سامنے سے جو بھی گزرے تمہاری نماز کوکوئی نقصان نہ پہنچے گا۔'' ی

﴿ حضرت طلحه رضى الله عنه كي مجهتدانه بصيرت ﴾

حفرت عثان یمی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حفرت طلحہ بن عبیداللہ کے ساتھ سے، اس وقت ہم سب احرام کی حالت میں تھے، اس سفر میں ہمیں ایک شکار کردہ پرندہ پیش کیا گیا، حفرت طلحہ تو آرام فرمارہ تھے، ہم میں ہے کچھ لوگوں نے تو اس پرندہ کا گوشت کھایا اور (چونکہ ہم احرام کی حالت میں تھاس لئے) بعض حفرات نے گوشت نہ کھانے کو ترجیح دی، جب حضرت طلحہ بیدار ہوئے تو ان لوگوں کی تائید فرمائی جنہوں نے پرندہ کے گوشت کو کھالیا: اور فرمایا '' ہم نے رسول اللہ سائے ایکی کے ساتھ اس گوشت کو کھایا

ا رواه الترندي (٣٢٤٥)

ع رواه ملم (۷۷۰) والتر مذي (۳۰۷) وابوداؤد (۵۸۷) دابن ماجه (۹۳۰) واجمد (۱۳۱۲)

س رواهملم (٢٠٦٤) والتسائي (٢٤٦٤) واحمد (١٣٢٠) والداري (١٢٥٩)

#### ﴿ باعث نجات کلمه ﴾

حضور اقدس سلیٰ آیِلِم کی وفات کے بعد حضرت عمر ایک مرتبہ حضرت طلحہ کے یاس سے گزرے اور انہیں عملین دیکھ کر پوچھا:

" آپ عمگین کیوں ہیں؟ کیا آپ کواپنے ابن عم (حضرت ابوبکر ا) کی خلافت پراعتراض ہے؟''

''نہیں یہ بات نہیں! بلکہ میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میں نے حضور سلٹہ آیئے کوفر ماتے ہوئے ساتھا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ جو محض بھی اسے موت کے سکھا تو یہ کلمہ اس کے اعمال نامہ کے لئے باعث نور بنے گا اور اس کی وجہ سے موت کے وقت اس کے جسم اور روح کوراحت حاصل ہوگی لیکن میں آپ سلٹھ آیئے تی سے اس کلمہ کے متعلق نہ پوچے سکا اور آپ کی وفات ہوگی۔'' حضرت طلحہ نے اپنی پریشانی کا سبب بتلاتے ہوئے کہا، حضرت عراق یا ہوئے:

''میں جانتا ہول کہ اس سے مراد کون ساکلمہ ہے۔۔۔۔۔اس سے مراد وہی کلمہ ہے جو حضور ملٹھٰ ٹیکٹِ نے اپنے چچا (ابوطالب) پر پیش کیا تھا، اگر حضور ملٹھٰ ٹیکٹِ کے نزدیک اس سے زیادہ باعث نجات کو کی عمل ہوتا تو آپ ملٹھٰ ٹیکٹِ انہیں اس کی تلقین فرماتے۔''

## ﴿ حضرت طلحة كي مهمان نوازي ﴾

ایک دفعہ بنی عذرہ کے تین آدمی مدینہ آکر مشرف بداسلام ہوئے، آنخضرت ملائے آئی آدمی مدینہ آکر مشرف بداسلام ہوئے، آنخضرت ملائے آئی فرمایا ''کون ان کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے؟'' حضرت طلحہ نے کھڑے ہوکر عرض کیا'' یارسول اللہ! میں ان کی کفالت کے لئے تیار ہوں' پس ان تینوں نومسلم مہمانوں کو لئے دوڑتی خوشی ٹھر آگئے، ان میں سے دو نے کیے بعد دیگر مختلف غزوات میں شہادت حاصل کی اور تیسر نے نبھی کچھ عرصہ بعد حضرت طلحہ کے مکان میں وفات پائی، ان کواپنے مہمانوں سے جوانس پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر بیتھا کہ ہروقت ان کی یاد تازہ رہتی تھی اور رات کے وقت خواب میں جھی ان ہی کا جلوہ نظر آتا تھا، ایک روز خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے

تینوں مہمانوں کیساتھ جنت کے دروازہ پر کھڑے ہیں کیکن جوسب سے آخر میں فوت ہوا تھا وہ سب سے آگے ہوا در جوسب سے پہلے شہید ہوا تھاوہ سب سے آگے پیچھے، حفرت طلحاً کو اس تقدم و تاخر پر سخت تعجب ہوا ہے کے وقت سرور کا نئات ساتھ اُلیا کیا سے خواب کا واقعہ بیان کیا تو ارشاد ہوا،''اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جوزیادہ دنوں تک زندہ رہااس کو عبادت و نیک کاری کا زیادہ موقع ملا، اس لئے وہ جنت کے داخلہ میں اپنے ساتھیوں سے پیش تھا۔' اُل

## ﴿ حفرت كعب كي حفرت طلح سع عبت ﴾

#### ﴿ حضرت طلحة كے معمولات ﴾

حفرت طلحہ اپنے حسن معاشرت کے باعث ہوی بچوں میں نہایت محبوب تھ، وہ اپنے کنبہ میں لطف ومجت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اس کا اندازہ صرف اس ہے ہوسکتا ہے کہ عقبہ بن ربیعہ کی لڑکی ام ابان سے اگر چہ بہت معزز اشخاص نے شادی کی درخواست کی لیکن انہوں نے حفرت طلحہ کوسب پر ترجیح دی، لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا "میں ان کے اوصاف جمیدہ سے واقف ہوں، وہ گھر آتے ہیں تو ہنتے ہوئے ۔۔۔۔۔ باہر جاتے ہیں مسکراتے ہوئے ۔۔۔۔۔ اگر کوئی موٹ سے کھی مانگوتو بخل نہیں کرتے ۔۔۔۔۔ ماموش رہوتو مانگئے کا انظار نہیں کرتے ۔۔۔۔۔اگر کوئی کام کردوتو شکر گرار ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔ کام کردوتو شکر گرار ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ زیبالے کر

منداحر

ل رواه البخارى باب غزوة تبوك

<sup>.</sup> كنزالعمال (١٣/٦)

## 

حفرت طلح قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرور عالم حفرت محمد ملتی آیا کی ساتھ کی ساتھ کی انتظام کیا کی لاگوں کے درختوں کے ذریعہ اپنے معاش کا انتظام کیا کرتے تھے جضور سلی آیا ہے فرمایا،''یہ لوگ کیے درخت اگاتے ہیں؟''لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ تا ہیر کرتے یعنی نرخوشوں کو مادہ خوشوں میں داخل کرکے درخت اگاتے ہیں حضور سلی آئی ہے فرمایا''میرے خیال میں انہیں ایسا کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ حوکا۔''

چنانچہان لوگوں کواس بات کی اطلاع ہوگئی کہ حضور ملٹی لیکٹی نے ان کے اس عمل کے بارے میں بیار شادفر مایا ہے، لہذا انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔

''اگر تمہیں اس عمل میں کوئی فائدہ ہے تو ضرور ایسا کرلو، میں نے محض اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، تم میری رائے اور خیال پڑعمل کرنے کے پابنہ نہیں لیکن جب میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے کوئی بات بناؤں تو اس پڑعمل کرنا تمہارے لئے ضروری ہے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہر گرجھوٹ نہیں بولوں گا۔'' ل

### ﴿ حضرت ابو ہر برہؓ اور روایت حدیث ﴾

ایک مرتبدایک آدمی حفرت طلح کے پاس آیا اورعرض کیا ''اے ابو محد! آپ مجھے یہ بتا کیں کہ یہ یمانی شخص یعنی حفرت ابو ہر بر الاحضور اقدس سلی آیا ہم کی حدیث کو آپ لوگوں سے زیادہ جانے والے ہیں؟ کیونکہ ہم ان سے ایس ایس احادیث سنتے ہیں جو آپ سے نہیں سنتے، یا کہیں ایس بات تو نہیں کہ یہ حضور سلی آیا ہم کے متعلق ایس بات بیان کرتے ہیں جو آپ سلی آیا ہم نے ارشاد نہیں فرمائی؟'' حضرت طلح نے فرمایا '' یہ کہنا کہ

انہوں نے حضور سلنی آیٹی ہے وہ احادیث میں جو ہم نے نہیں تی ہجھے اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ سکین تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی اور یہ رسول اللہ سلنی آیئی کے مہمان تھے، ان کا ہاتھ حضور سلنی آیئی کے ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا (یعنی حضور سلنی آیئی کے ساتھ ہوتا تھا (یعنی حضور سلنی آیئی کے ساتھ دہتے تھے اور بھی ان سے الگ نہ ہوتے تھے) جبکہ ہم مال دار گھر بار والے تھے اور ہم تو صرف میج وشام حضور سلنی آیئی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، البذا مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے حضور سے ایس احادیث میں جو ہم نے نہیں نیس اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اس محضور سے ایس احادیث میں جو ہم نے نہیں سین اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اس محضور میں کوئی خیر نہیں جو حضور سائی آیئی کی طرف کسی ایسی بات منسوب کرے جو آپ سائی آیئی نے نہ فرمائی ہو ''نا

## ﴿ شهداء کی قبروں پر سے گزر ﴾

حفرت طلح قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور ساٹھ آیا کی ساتھ شہداء اسلام کی قبور کی زیارت کے لئے گئے، پہلے ہم ایک پقریلی زمین پر چڑھے پھر وہاں سے پنچے کی طرف اترے تو وادی کے نشیب میں چھے شہداء کی قبرین تھیں، ہم نے عرض کیا:

''یارسول الله ملتی آیتی اکیا یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی قبریں ہیں؟'' ''یہ ہمارے مسلمان ساتھیوں کی قبریں ہیں'' حضور اقدس ملتی آیتی نے ارشاد فرمایا۔ جب ہم شہداء کی قبروں کے پاس پہنچے تو آپ ملتی آیتی نے فرمایا:

'' یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی قبریں ہیں۔'' کے علامت التی عظیم آبادیؓ فرماتے ہیں:

"حضور سل الم الم في شهداء كوا بين بهائى قرار دے كراس امرى طرف را بنمائى فرمائى كماللہ كنزد يك جومقام شهداء كا ب اوركسى كانبيں ""

رواه الترندي (٣٧٧٢)

ع رواه ابوداور (۱۲۵)واحد (۱۳۱۵)

س عون المعبود، كتاب المناسك (١٢٨)

#### ﴿ روضتی ﴾

حفرت طلحہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دوآ دمی حضور سال اللہ کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ایک ساتھ مسلمان ہوئے ، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں بہت زیادہ رغبت رکھنے والے تھے، وہ میدان جہاد میں برسر پریکاررہے یہاں تک کہ شہید ہوگئے، دوسرے صاحب کا ایک سال بعد انتقال ہوا۔

حضرت طلح فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ وہ دونوں حضرات بھی کھڑے ہیں، اس دوران جنت سے ایک شخص باہر آیا اور اس شخص کو جنت میں آنے کی اجازت دی جن کا انقال بعد میں ہوا تھا، پھروہ شخص جو جنت سے آیا تھا، دوبارہ باہر نگلا اور شہید ہونے والے صاحب کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی، پھروہ میری طرف آیا، اور مجھے کہا، ''تم واپس جلے جاؤ کیونکہ تمہارے داخل ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا۔''

حفرت طلحہ نے یہ خواب لوگوں کو سنایا تو انہیں اس پر بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت او نچا ہوتا کہ شہید کا درجہ تو بہت او نچا ہوتا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔اس واقعہ کی خبر رسول اللہ سال آئے آئے ہمی پہنچ گئی، اور لوگوں نے سارا واقعہ آپ سال آئے آئے ہے عرض کیا تو آپ نے فرمایا:
'' تم کس بات پر تعجب کرتے ہو؟''

''یارسول الله! یه آدی تو زیاده کوشش و جهاد کرنے والے تھے اور پھر شہیر بھی ہوئے، لیکن دوسرے صاحب ان سے پہلے جنت میں داخل کیے ہو گئے؟'' لوگوں نے معجباندانداز میں یوچھا۔

حضورافدس سلط الآیا نے لوگوں کے اس تعجب کور فع کرتے ہوئے فرمایا: ''جن صاحب کا بعد میں انقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے، کتنی زیادہ ہوگئیں، ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور چھ ہزار اور اتنی اتنی رکعتیں نماز کی ایک سال میں ان کی بڑھ گئیں۔'' ''ایا تو ہے، یارسول اللہ!''لوگوں نے عرض کیا،اس کے بعد حضور سلنی ایلی نے فرمایا:''ایک سال کے اعمال کے فرق سے ان دونوں کے درجہ کے درمیان اتنا فاصلہ آگیا جو فاصلہ زیمن آسان کے درمیان ہے۔''

### ﴿ غزوه احديم حضرت طلح كي شجاعت ﴾

غزوہ احد جمری میں پیش آیا، اس جنگ میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے اکان مسلمان جیسے ہی اپنی جگہ سے ہٹ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہوئے تو کفار نے پھر بلیٹ کر حملہ کردیا، اس نا گہانی حملہ نے مسلمانوں کو ایسا بدحواس کیا کہ جو جس طرف تھا اسی طرف سے بھاگ کھڑا ہوا، حضور سا اللہ آیہ کے ساتھ بارہ انصاری صحابی ثابت قدم رہے جن میں حضرت طلح بھی تھے، کفار نے ان حضرات کو کمزور دکھے کران پر جملہ کردیا، جب حضور سا اللہ آئی نے نہیں آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ''ہم لوگوں کی حفاظت و دفاع کون کرے گا؟''

''میں دفاع کروں گا''حضرت طلحہ نے عرض کی۔

'' ٹھیک ہے! لیکن تمہارے علاوہ کون ہوگا؟'' حضور سلٹھیٰ آیہ نے دریافت فرمایا:
یارسول الله سلٹھائی کی میں ان کے ساتھ مل کردفاع کروں گا'' ایک انصاری صحابی نے پکار کر کہا۔

" تھیک ہے! آپ جا کراڑیں" حضور ملٹی ایکی نا انصاری صحابی کی تھکیل فرمائی، وہ کفار کے نرغہ میں تھس گئے اور الرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہوگئے، حضور ملٹی ایکی نیت سے بڑھتے چلے آرہے ہیں، لہذا آپ میٹی ایکی نیت سے بڑھتے چلے آرہے ہیں، لہذا آپ نے چرفر مایا:

''ان کے مقابلہ میں کون جائے گا؟'' ''یارسول اللہ! میں تیار ہوں'' حضرت طلحہؓ نے جواب دیا۔ ''ٹھیک ہے! لیکن تمہارے علاوہ کون تیار ہے؟'' حضور سلیہ ایکی آئے آئے اپنے ساتھیوں کو کاطب کرتے ہوئے فر مایا، اس مرتبہ بھی ایک انصاری صحابی نے کفار سے لڑنے کی حامی بھرلی اور حضور سائٹی آئی ہی تشکیل فر ما دی، وہ بھی لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہوگئے، پھر بدستور حضور سائٹی آئی آیک ایک کرے اپ اصحاب کی تشکیل فر ماتے رہے اور انہیں کفار کی طرف جھیجے رہے، یہاں تک کہ ایک ایک کرے سب شہید ہوگئے اور حضور سائٹی آئی آ محرت طلح کے ساتھ تنہا باتی رہ گئے، آپ سائٹی آئی آ نے حسب معمول فر مایا:

"ان كے مقابلہ ميں كون جائے گا؟"

''یا رسول اللہ! میں تیار ہوں'' حضرت طلحہ ﴿ نے بدستور وہی جواب عرض کیا، حضور ملکہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اور حصرت طلحہ الفار کے نرغہ میں گر پڑے اور جمال نبوت کا پیشیدائی ہالہ بن کرخورشید نبوت کو آ کے پیچے دائیں بائیں ہر طرف سے بچاتا رہا، حضرت طلحہ نے اکیلے گیارہ آ دمیوں جتنی لڑائی کی یہاں تک کدان کے ہاتھ پر تلوارگی اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور انہوں نے ایک آ واز نکالی جس سے تکلیف کا احساس ہوتا تھا، حضور سلٹی آئی ہے نے فرمایا،''اگرتم اس لفظ کے بجائے بہم اللہ کہتے تو فرشتے تہمیں اٹھا لے جاتے۔''اللہ تعالی نے حضرت طلحہ کی اس قربانی کوقبول فرمایا اور شرکین کے حملہ کوتو ڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ بن الی سفیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سلٹی آئی ہے نے حضرت طلحہ کو دیکھا تو فرمایا:

﴿ هَٰذَا مِمَّنُ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾

'' بیدہ فخص ہیں جنہوں نے (اللہ کے راستہ میں مثالی جدوجہدانجام دینے کی)منت کو پورا کیا ہے۔''<sup>ع</sup> نئیست

علامه سندی فرماتے ہیں:

"اس حدیث کا مطلب بیہ کہ حضرت طلحہ نے اینے اس عزم اور

ل رواه النسائي (۳۰۹۸)

نذرکو بورا فرمایا کہ وہ اللہ کے راستہ میں شہید ہوں گے یا اللہ کے دشمنوں کے خطرت طلحہ نے اللہ کے دشمنوں کو خطرت طلحہ نے اللہ کے دشمنوں کو آل بھی کیا اور خود بھی اللہ کے راستہ میں شہید ہوئے۔ عل

## ﴿غزوه احد كاايك ايمان افروز واقعه ﴾

حفرت عائشه رضى الله عنها فرماتي ہيں كه حضرت ابو بكرٌ جب جنگ احد كا ذكر کرتے تو بیدارشاد فرماتے کہ بیدون سارے کا سارا حضرت طلحہؓ کے حساب میں ہے، پھر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ''میدان جنگ سے مندموڑنے والوں میں سب سے پہلے واپس او منے والا میں تھا، میں نے ویکھا کہ ایک آدمی حضور سلٹی ایلی کی حفاظت کے لئے بوے زور شور سے جنگ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کرے ہی حضرت طلحہ ہوں ،اس لئے کہ جوثواب مجھ سے چھوٹنا تھا چھوٹ گیا ،اب مجھے زیادہ پسند ہیہ تھا کہ بیرواب میری قوم کے کسی آ دی کو ملے (اور حضرت طلح میری قوم کے آ دمی تھے ) اور میرے اور مشرکین کے درمیان ایک آ دمی اور تھا جے میں پہچان نہیں رہاتھا اور میں بنسب اس آ دمی کے حضور ملٹی آہئی سے زیادہ قریب تھا لیکن وہ مجھ سے زیادہ تیز چل رہا تھا ، کیا د يكمنا مول كدوه الوعبيده بن جراح بين، مم دونول حضور التي اليلم كي خدمت ميس بينج تو مم نے دیکھا کہ آپ کا اگلا دانت شہیر ہوچکا ہے اور آپ کا چبرہ مبارک زخی ہے اور خود کی دو كُرْيال آپ كے رخسار مبارك ميں تھس كئى ہيں ، آپ سائن آئي نے فر مايا اپنے ساتھی طلحہ كى خبرلو جو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے (حضور مللی آلیلم کو زخی حالت میں د کھے کر) ہم لوگ آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے (ہم بہت پریثان ہو گئے تھ) میں حضور ملٹی آیا کے چرے سے کڑیاں نکالنے کے لئے آگے برحاتو حضرت ابو عبيدةً نے مجھے اپنے حق کی قتم دے کر کہا کہ'' بیر سعادت میرے لئے چھوڑ دو'' میں نے بیہ موقع ان کے لئے چھوڑ دیا، انہوں نے ہاتھ سے کڑیاں نکالنا پسند نہ کیا کہ اس سے حضور سالٹیڈیلیم کو تکلیف ہوگی لہٰذا دانتوں سے پکڑ کرایک کڑی نکالی، کڑی کے ساتھ ان کا سامنے کا دانت بھی نکل کرگر گیا، جوعمل انہوں نے کیااس کوسرانجام دینے کے لئے میں آ گے بڑھا تو ل شرح سنن ابن ماجه للسندي، كتاب (المقدمه، ( ۱۲۳ )

انہوں نے پھر مجھے اپنے حق کی قتم دے کرکہا،''اس سعادت کے لئے مجھے چھوڑ دو''اور انہوں نے پہلی مرتبہ کی طرح دانتوں سے پکڑ کرکڑی کو نکالا ،اس دفعہ کڑی کے ساتھ ان کا دوسرا دانت بھی نکل کر گرگیا، دانتوں کے ٹوٹے کے باوجود حضرت ابوعبیدہ لوگوں میں بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔

حضور ملٹی لیکی کی خدمت سے فارغ ہوکر ہم لوگو حضرت طلحہ کے پاس آئے، وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، اور ان کے جسم پر نیزے اور تکوار کے ستر سے زیادہ زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی، ہم ان کی دیکھے بھال میں مصروف ہو گئے۔ ک

﴿ حضرت طلحة كى مدح مين كلام شعراء ﴾

حفرت طلحہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میں بیر جزیہ اشعار

يرور باتها:

نحسن حصارة غالب و مالك ندب عن رسولنا المبارك نضربُ عنه القوم في المعارك ضرب صفاح الكوم في المبارك

"جم قبیلہ بنو غالب اور بنو مالک کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اپ مبارک رسول کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں اور میدان جنگ میں ہم دشمن کوتلواریں مار مار کرحضور سلی ایکی ہے ہیں ہما رہے ہیں اور ہم ایسے مار رہے ہیں جسے اونچ کو ہان والی موٹی اونٹیوں کو بیٹھنے کی جگہ میں کناروں پر ماراجا تاہے، (یعنی جب انہیں ذنے کرکے گوشت بنایاجا تاہے)"

حضور ملتَّی آیِکَم نے غروہ احدے واپس ہوتے ہی حضرت حسان بن ثابت ہے فرمایا کہ 'تم طلحہ کی تعریف میں پچھاشعار کہو۔' چنانچہ حضرت حسان بن ثابت نے بیاشعار

کم:

وطلحه يوم الشعب آسى محمدا على ساعة ضاقت عليه و شقت يقيمه بكفيمه الرماح و اسلمت اشاجعه تحت السيوف فشلت وكمان اممام النماس الامحمد اقمام رحى الاسلام حتى استقلت

''اور گھاٹی کے دن طلحہ نے تنگی اور مشکل کی گھڑی میں حضرت محمد سلٹھائیلیا کی پوری طرح غم خواری کی اور ان پر جان نثاری کی۔ اپنے دونوں ہاتھائیلیا کو بیزوں سے بچاتے رہوں ہاتھائیلیا کو بیزوں سے بچاتے رہاور حضور سلٹھائیلیا کو بیجانے کے لئے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تلواروں کو نیچ کر دیا جس سے وہ شل ہو گئیں، حضرت محمد سلٹھائیلیا کے علاوہ تمام لوگوں سے آگے تھے اور انہوں نے اسلام کی جب کی کوابیا قائم کیا کہوہ مستقل چلئے گئے۔''

حفرت الوبكر في حفرت طلح ركى تعريف بيل بيا شعار كهد حسل نبسى الهدى والخيل تتبعه حتى اذا مسالقوا حسامى عن الدين صبرا على الطعن ذولت حماتهم والسناس من بين مهدى و مفتون يساطلحسه بن عبيدالله قدو جبت لك الجنان وزوجت المها العين

'' طلحہ نے ہدایت والے نبی ملٹی آلیکم کی حفاظت کی حالا نکہ سوار آپ

کا پیچها کررہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ سوار قریب آجاتے تو یہ
دین کی خوب حفاظت کرتے۔ جب لوگوں کی حفاظت کرنے والے
پیٹے پھیر کر بھاگ رہے تھے اس وقت انہوں نے نیزوں پر صبر کیا
اوراس دن لوگ دوطرح کے تھے۔ ہدایت یا فتہ مسلمان اور فتنہ میں
مبتلا کا فر۔ اے طلح "بن عبیداللہ! تمہارے لئے جنت واجب ہوگئ
اور خوبصورت اور آ ہوچشم حوروں ہے تمہاری شادی ہوگئ۔''
حضرت عرش نے پیشعر کہا:

حمی نبی الهدی بالسیف منصلتاً
لماتولی جمیع الناس وانکشفوا
"جب تمام لوگول نے پشت پھیر لی اور فکست کھا گئے، اس وقت
طلح نظر نظی تلوار سے ہدایت والے نبی کی مفاظت کی۔"
اس پر حضور سلٹ ایک آئے نے فر مایا:
"اس پر حضور سلٹ ایک آئے کے کہا۔" لے

## ﴿ حضرت طلحه كى شهادت ﴾

حفرت طلح مخصرت عمر کی خلافت کے شروع میں صحابہ کرام رضی الله عنہم کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے ، اسی جنگ کے دوران ایک تیران کے گھٹے میں لگا جس سے خون بہہ نکلا، جب اس کورو کتے تو خون بند ہو جا تا اور جب چھوڑتے تو وہ دوبارہ جاری ہوجا تا ، اس پر حضرت طلح نے فرمایا:

''اس کو چھوڑ دوا یہ تیرنہیں بلکہ پیام خداوندی ہے۔'' یمی تیر حضرت طلحہؓ کے لئے تیر قضا ثابت ہوا۔ ع

<sup>(191/1)=0=150</sup> 

قر مان ول الرمول منابية أنه المن ١٣٩٠ مير الصوبية (١١٣/١)

#### ﴿ حضرت طلح ی جسد خاکی کی حفاظت ﴾

جس جگہ حضرت طلح گو فن کیا وہ زمین شیبی تھی اور اکثر غرضِ آب رہتی تھی ، ایک شخص نے مسلسل تین دفعہ حضرت طلحہ گوخواب میں دیکھا کہ وہ اپنی لاش کواس قبر سے منتقل کرنے کی ہدایت قرمار ہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب کا سنا تو حضرت الوبکر "کا مکان دس ہزار درہم میں خرید کران کی لاش کواس میں منتقل کردیا، دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ''استے عرصہ (تمیں سال تقریباً) لی گزرجانے کے باوجود ہے جم خاکی اس طرح محفوظ و مامون تھا یہاں تک کہ آٹکھوں میں جوکا فور لگایا تھا وہ بھی بعینہ موجود تھا۔'' کے

# سيدنا عبر الرحمن بن عوف والنوري المرحمن بن عوف والنوري المرحمن بن عوف والنوري المرحم في الله تير عطا كرده مال مين بهي بركت عطا فرمان ول مله المرابي ما نده مال مين بهي بركت عطا فرمائي أن ما نده مال مين بهي بركت عطا فرمائي أن فرمان ورمول مله المرابع المرا



# ﴿ حضرت عبد الرحمن بن عوف والثين

#### مخضرحالات زندگی

آپ كانام "عبدالرحمٰن بن عوف بن عبد بن حارث بن زهره بن كلاب بن مره" ہے۔آپ قریش زہری ہیں اور کنیت 'ابو محر'' تھی۔ جاہلیت میں آپ کا نام باختلاف روايت عبدعمرو ياعبدالكعبه تقاله جب ايمان لائے تو حضور ملتی تيلِم نے عبدالرحلن ركھ دیا۔ آپ کی والدہ کا نام' 'شفاہنت عوف بن عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ' ہے۔ ا عام الفیل میں مکمعظمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی سٹھائیلی کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام لائے۔آپ ان آٹھ خوش نھیب مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے آغاز بعثت میں اسلام قبول کیا اورعشرہ مبشرہ کے ان پانچ بزرگواروں میں ہے ایک ہیں جوسید نا ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ ہے مشرف باسلام ہوئے اوران چھ ا کابر میں ہے ایک ہیں جن کوسید ناعمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انقال کے وقت شایان خلافت بتایا تھا۔ ایک سفر میں نبی ماٹھ ایک نے آپ کے بیچھے ایک رکعت نماز پڑھی تھی۔ حضرت عبدالرحمن رضى الله عنه كاشار دولت مندصحابه كرام ميس بهوتا ب، سخاوت اور دریا دلی ان کا وصف خاص بھی ، اسلام کوان کے مال سے بہت فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ کے راستہ میں بے در لیخ خرچ کرنے کے باوجود مال ودولت کی اتن بہتات تھی کہ سونا ہی ا تناتھا کہ آپ کے انتقال کے بعد کلہاڑیوں سے کاٹ کرتقتیم کیا گیا۔ جاریویاں تھیں اور ہرایک کے حصہ میں ای ای ہزارآیا۔ایک ہزاراونٹ،ایک سو گھوڑے اور تین سو بکریاں اس کےعلاوہ تھیں۔

#### وفات

حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنہ کے من وفات کے بارے میں اختلاف ہے،

صاحب اکمال نے ۳۲ ہے اور ابن الاشہر الجزری نے ۳۵ ہے جریفر مایا ہے۔ بمقام مدینہ منورہ بعر کھتر سال وفات پائی۔ انقال کے وقت وصیت فر مائی کداصحاب بدر میں سے جوزندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو چار چار سودینار دیئے جائیں۔ چنانچہ ایسے ایک سواصحاب نکلے لے

## ﴿ حضرت عبدالرحمن رضى الله عنه كي خود داري ﴾

جب الله تعالیٰ نے اپنے رسول کریم اللّٰ اللّٰهِ کاس بات کی اجازت دے دی که وہ مدینه کی طرف جمرت کریں تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عندان اصحاب میں سے تھے جواس جمرت میں پیش میش تھے۔

جب حضور اقدس سليماً إِنَهِم في مهاجرين وانسار كے درميان موافاۃ اور بھائی چارے كارشة قائم فرمايا تو سعد بن رئيج رضى الله عنہ كوعبد الرحمٰن بن عوف كا بھائى بنا ديا۔ حضرت سعد في اپنے بھائى عبد الرحمٰن بن عوف رضى الله عنہ ہے كہا''اے ميرے بھائى !
ميں مدينہ كاسب سے زيادہ مالد ارشخص ہوں ، مير بے پاس دو باغ بيں اور دو عورتيں مير بے مائل حمل بيں ، جو باغ آپ كو پيند ہو ميں اسے آپ كے ليے خالى كر دول گا اور جو عورت آپ كو پيند ہو ميں اسے طلاق دے دول گا۔ آپ اس سے نكاح كرليں۔'' حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضى اللہ عنہ نے فرمايا''اللہ تعالىٰ آپ كے اہل وعيال اور مال ميں بركت عطافر مائے جھے تو صرف باز اركار استہ بنا د جي ئے۔''

حفرت سعد بن رئیج رضی الله عنه نے انہیں بازار کا راستہ بتا دیا، لہذا حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنہ بازار میں تجارت کرنے لگے، سامان خریدنے اور فروخت کرنے لگے، اس تجارت کے نتیجہ میں انہیں بہت سانفع حاصل ہوا جس سے وہ اپنی ضروریات کا انتظام کرنے پر قادر ہوگئے ہے۔

ا مزید تفصیل کے لئے دیکھتے: الریاض النفر ة نی اصحاب العشر وللحب الطبر ی،عشرہ مبشرہ از قاضی حبیب الرحلی اورسیر الصحابة از شاہ معین الدین احمد ندوی ا

صور ثن حياة الصحلبة ،ص: ۲۵۵، كذارواه البخاري (۱۹۰۷)

## ﴿ حضرت عبدالرحمن رضى الله عنه كا نكاح ﴾

حفرت عبدالرحمٰن رضی الله عند نے کچھ عرصہ کی تجارت میں اتنا مال جمع کرلیا جس سے وہ مہر کی رقم ادا کرلیں، چنا نچہ انہوں نے شادی کرلی، شادی کے بعد جب وہ حضور ملتی ایکی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر لگی خوشبو کومحسوس کرے حضور ملتی آیکی نے معجباندانداز میں دریافت فرمایا۔

"عبدالرحلن! پيرکيا؟"

'' یا رسول الله! میں نے شادی کر لی ہے!'' حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عند نے عرض کیا۔

'' آپ نے اپنی بیوی کو کتنام ہر دیا؟'' حضور سلٹے لیّائیاً نے استفسار فر مایا۔ ''ایک محصلی کے بفتررسونا میں نے مہر میں دیا ہے'' حضرت عبدالرحلٰ رضی اللّٰہ عنہ نے عرض کیا۔

''اب ولیمه کروخواه ایک بکری کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔'' حضور مالٹیٰ آیٹی نے حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کے لئے دعا فرمائی لے

حفرت عبدالرحمٰن رضی الله عنه فرماتے ہیں''اس دعا کے بعد دنیا اس طرح میری طرف جھک گئی کہ میرا خیال تھا کہ اگر میں پھر بھی اٹھاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ اس کے پنچے سونایا جاندی موجود ہوگی۔''ع

## ﴿ لشكر كى تيارى ميں مدد ﴾

ایک مرتبہ حضور اقدس ملٹی ایک جہاد کیلئے ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ فر مایا، لشکر کے انتظام کیلئے آپ ایٹ حصابہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور فر مایا ''میں ایک لشکر بھیجنے کا

7

رواه البخاري (١٩٠٤)

صورمن حياة الصحابة ،ص ٢٥٥

اراده كرر با ہوں ،للہذاتم اس كيلئے اپنا مال خرچ كرو\_''

یہ سننا تھا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ فوراً اپنے گھر گئے اور جلدی سے واپس آگئے اور عرض کیا'' یار سول اللہ! میرے پاس چار ہزار درہم تھے، دو ہزار میں نے اپنے رب کو قرض دے دیئے اور دو ہزار میں نے اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑ دیئے۔'' یہن کر حضوراقدس سالٹھ ایکی آئے نے فرمایا:

''الله تعالیٰ تیرے عطا کردہ مال میں بھی برکت عطا فرمائے اور تیرے باقی ماندہ مال میں بھی برکت عطا فرمائے۔''

﴿ حضور طلتُه اللهِ كَا طويل مجده اور حضرت عبدالرحمٰنَ كاغم ﴾

> ل صور من حياة الصحابة ، ص: ٢٥٦ ع حياة الصحابة (٣٣٦/٣)

﴿ فرشتول کے ذریعہ حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کی مدد ﴾ حفرت حارث بن صمه رضى الله عنه نے فر مایا که "حضور مللم ایک آما فی میں تھے،آپ ملٹی آیٹی نے مجھ سے یو چھا'' کیاتم نے عبدالرحمٰن بن عوف کو دیکھا ہے؟'' میں نے عرض کیا،''جی ہاں، یا رسول اللہ! میں نے انہیں پہاڑ کے دامن میں و یکھا تھا اور كافرول كى ايك فوج نے ان پرحمله كيا موا تھا۔ اس ليے ميس ينجے اتر نے لگا (تا كمان كى مدد کروں) لیکن راستہ میں آپ سالھالیا کہ مجھے نظر آ گئے تو میں انہیں چھوڑ کر آپ ملھ لیا کہ ا یاس آگیا۔'' حضور ملٹی ایکٹی نے فرمایا ''غور سے سنو! فرشتے ان کے ساتھ مل کر کافروں ہے جنگ کررہے ہیں'' میں وہاں ہے حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کی طرف چل بڑا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ شرکوں کالشکر جاچکا ہےاور حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کے جاروں طرف سات مشرک قتل ہوئے پڑے ہیں، میں نے کہا" آپ کو کامیابی حاصل ہوگئ ہے، کیا آپ نے اکیلےان سب کولل کیا ہے؟ ''انہوں نے کہا،''یہارطات بن عبد شرجیل اور بیکا فر،ان دوکوتو میں نے قتل کیا ہے اور باقی ان پانچے کواس شخص نے قتل کیا ہے جو مجھے نظر نہیں آرہا تھا'' میں نے کہا ''اللہ اور اس کے رسول اللہ سال آئیل نے کہا

حضرت عمر رضی الله عنه کا حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنه پراعتماد که حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے حضرت ابو بعضه رحمة الله عليه کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے حضرات شورای سے فرمایا ''اگر آپ لوگ امر خلافت کے بارے میں مشورہ کریں (اوراگر رائے میں اختلاف ہواور چھ حضرات) دو، دواور دو ہو جا ئیں لیخی تین آدمیوں کو خلیفه بنانے کی رائے بن رہی ہوتو دوبارہ مشورہ کرنا اوراگر چاراور دو ہو جا ئیں تو زیادہ لیخی چار کی رائے اختیار کرلینا'' حضرت اسلم رحمة الله علیه حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت کی دائے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ''اگراختلاف رائے کی وجہ سے یہ حضرات تین اور تین ہو

جائیں تو جدھرعبدالرحلٰ بن عوف ہوں ادھر کی رائے اختیار کرلینا اور ان حضرات کے فیصلہ کوسننا اور ماننا ''ل

> ﴿قَدُأَصَنُتُمُ ﴾ ''تم نے بالکل ٹھیک کیا۔''<sup>ی</sup> ﴿ازواج مطہرات کی کفالت ﴾

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرنایا کہ''رسول اللہ ملی اللہ عنہانے فرنایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا بہت زیادہ غم ہے کہ میری وفات کے بعد تنہارا کیا ہے گا اور تمہاری کفالت میں وہی لوگ صبر کر سکیں گے جو (نفس کی مخالفت میں) صبر کرنے والے ہوں (کیونکہ وہ خود کم رکھیں گے اور تنہیں زیادہ عطا کریں گے) پھر حضرت عائشہ

حياة الصحابة (٥٣/٢)

1

~

رضی الله عنها نے فرمایا''الله تعالی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کو جنت کاسلسبیل پلائے''

۔ حضرت عبدالرحلٰ بنعوف رضی الله عنہ نے جالیس ہزار کی مالیت کا ایک باغ از واج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ا

ایک غیرمقلد عالم امام عبدالرحن مبار کیوری رحمة الله علیه "تخفة الاحوذی" میں اس حدیث کی شرح میں لفظ "سلبیل" کی وضاحت میں فرماتے میں:

"صاحب قاموں نے فرمایا کہ سلسبیل سے مراد (۱) ایبا دودھ ہے جس میں ملاوث نہ ہو(۲) شراب (۳) جنت کا ایک چشمہ۔

الله تعالی کا فرمان ہے۔

﴿وَيُسُقُونَ فِيهَا كَأُسًا كَانَ مِزَا جُهَا زَنْجَبِيلاً عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (الدهر: ٨٠.١٤)

''اور وہاں ان کو ایکی شراب بھی بلائی جائے گی جس میں سوٹھ کی آ آمیزش ہوگی میہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسیل ہے۔''ع

## ﴿ حضرت عبدالرحمان رضى الله عنه كا تقويل ﴾

ایک مرتبه حفرت عبدالرحل بن عوف رضی الله عنه کی خدمت میں (افطاری کا) کھانا پیش کیا گیا، وہ روزے سے تھے، کھانے کو دیکھ کر حفرت عبدالرحل رضی الله عنه جذباتی ہوگئے اور فرمایا:

'' حضرت مصعب بن عمير رضى الله عند كوشهيد كيا گيا، وہ مجھ سے بہتر تھے ليكن انہيں كفن كيلئے صرف ايك الي مختصر چا در نصيب ہوئى كداگر ان كے مركو ڈھانپا جاتا تو پاؤں نظے ہوجاتے اوراگر پاؤں كوڈھانپا جاتا تو سرنگا ہوجاتا اور حضرت جز ہ رضى الله عندكو

رواه الترندي (٣٩٨٢) واحمد (٣٣٣٥)

تحفة الاحوذي للمباركفوري، كتاب المناقب عن رسول الله (٣٦٨٢)

٢

شہید کیا گیا حالانکہ وہ بھی مجھ ہے بہتر تھے، پھر دنیا ہمیں حاصل ہوئی اور اس کا مال دولت ہمارے جھے میں آگیا، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔''

یہ فرمایا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ نے کھانا چھوڑ دیا او رونا شروع کردیا <sup>یا</sup>

## ﴿ ابوجهل كأقتل ﴾

حفزت عبدالرحلٰ بن عوف رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ''غزوہ بدر کے دن میں مجاہدین کی ایک صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں اور بائیں طرف دیکھا تو نوعر دو انساری لڑکے کھڑے تھے، میرے دل میں بیہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اردگرد کوئی طاقتور حضرات ہوتے تو زیادہ اچھا تھا۔اتنے میں ان میں سے ایک میری طرف متوجہ ہوا اور کھا۔

''اے پچا جان! کیا آپ ابوجہل کو جانتے ہیں۔'' ''ہاں! میں جانتا تو ہوں، کیکن آپ کو کیا کام ہے؟ اے میرے بھتے !'' ''مجھے معلوم ہواہے کہ وہ رسول اللہ ملٹی آیٹی کو گالیاں دیتا ہے، اس ذات کی تشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر میں اسے دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے الگ نہیں ہوں گا جب تک وہ مجھ سے پہلے تی نہ ہوجائے۔''

مجھے اس کی بات پر بڑا تعجب ہوا۔ اس اثنا میں دوسرالڑ کا میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے بھی مجھ سے اس قتم کی گفتگو کی ، ابھی تھوڑی ہی دیرگز ری تھی کہ میں نے ابوجہل کولوگوں میں چکر لگاتے دیکھا اور فوراً ان لڑکوں سے کہا ''جس شخص کوتم دونوں تلاش کر رہے ہووہ یہ ہے۔''

میرانیکہناتھا کہوہ دونوں عقاب کی طرح اس پر جھپنے اور تکوار دل کے وار کرکے اسے قل کردیا۔ پھروہ دونوں لڑکے حضورا قدس سالی آیا تی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سلی آیکی نے استفسار فرمایا کہ 'اسے کس نے قبل کیا ہے؟ 'ان دونوں میں سے ہرایک نے کہا ''اسے میں نے قبل کیا ہے' 'ان دونوں میں سے ہرایک نے کہا ''اسے میں نے قبل کیا ہے' حضور سلی آیکی نے دریافت فرمایا ''کیا تم نے آپئی تلواروں کو صاف کر لی ہیں؟ ' دونوں نے نفی میں جواب دیا اور پھر حضور سلی آیکی نے ان کی تلواروں کو دیکھا اور فرمایا ''ان دونوں لڑکوں میں سے دیکھا اور فرمایا ''ان دونوں لڑکوں میں سے ایک کا نام معاذبن عفرارضی اللہ عنہ اور دوسرے کا نام معاذبن عمروبن جموح رضی اللہ عنہ تھا۔''ا

## ها علمي وسعت

ایک مرتبه حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه شام جانے کیلئے روانہ ہوئے، جب وہ مقام "سرغ" میں پہنچ تو آئیس معلوم ہوا کہ طاعون کی وبا شام میں بھی پھیل چکی ہے اور وہ ای شش و بنج میں مبتلا تھے کہ شام جا ئیں یا نہ جا ئیں پس حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ نے اس عقدہ کوحل کرتے ہوئے فرمایا" میں نے رسول الله ملتی آیا آیا کی فرماتے ہوئے سا ہے کہ:

''جب تنہیں کی علاقہ کے متعلق معلوم ہو کہ دہاں دہا بھیل چکی ہے تو دہاں مت جاؤاورا گرتم پہلے سے دہاں موجود تھے تو پھروہاں سے فرارمت اختیار کرو۔''

اس حدیث کوئ کر حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه مقام سرغ سے واپس لوث گئے اور شام جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ کے

حضرت عمر رضی الله عنه کے نز دیک مقام عبد الرحمٰن رضی الله عنه ﴾
حضرت عمر الله عنه عبده رحمة الله عليه فرماتے ہيں که بيس مناذرنا می علاقه ميں جزء
بن معاويه کا تب تھا، ایک مرتبه ہمارے پاس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کا خط آیا، اس
میں تحریر تھا:

L

ľ

رواه اليخاري (٢٩٠٨) وسلم (٢٩٠٨) واحد (١٥٨٣)

رواه البخاري (١٣٥٨) ومسلم (١١١٣) والبوداؤد (٢٦٩٧) واحد (١٥٤٧) ما لك (١٣٩١)

''اپنے علاقہ کے مجوسیوں کو تلاش کرو اور ان سے جزیدلو، کیونکہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ حضور انور ملٹی اللہ نے ہجر نامی جگہ کے مجوسیوں سے جزیدلیا تھا۔''

## ﴿ حضرت عبدالرحمٰن رضى الله عنه تمار دارى كرتے ہيں ﴾

ایک مرتبه حضرت ابوالردادلیثی رحمة الله علیه بیمار ہوگئے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عندان کی تیمارداری کیلئے تشریف لائے، حضرت ابوالرداد نے انہیں دیکھ کر کہا'' تمام لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ صلدرجی کرنے والے ابو تحمد لینی عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند ہیں۔'' بیس کر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند نے فرمایا،'' میں نے رسول الله میں اللہ عند نے فرمایا،'' میں اللہ ہوں اور میں رحمٰن ہوں، میں نے رحم (صلدرجی) تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ' میں اللہ ہوں اور میں رحمٰن ہوں، میں نے رحم (صلدرجی) کو بیدا کیا ہے اور اس کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو بیدا کیا ہے اور اس کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو بیدا کیا ہے اور اس کو اپنے دول گا اور جو اس کو تو ڈے گا میں اس کو اپنی رحمت خاصہ کو تو ڈروں گا۔''

## ﴿ فراست عبدالرحمن رضى الله عنه ﴾

ا کی مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جج کیلئے تشریف لے گئے۔ اس جج کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ نے بیرائے پیش کی کہ''اس موقع پر تو ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں لہٰذا آپ خطبہ کوموخر فرما دیجئے ، جب مدینہ پہنچ جا کیں تو وہاں جا کرلوگوں میں خطبہ ارشاد فرما کیں۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے حضرت عبد الرحلٰ بن عوف رضی الله کی اس رائے کو پیند فرمایا اور خطبہ کے ارادہ کوموخر فرما دیا اور مدینہ پہنچ کر بتقاضائے ضرورت

رواه الترندي (١٥١٢) وابوداؤر (١٦٩) واحد (١٥٢٩) والداري (٢٣٨٩)

رواه الترندي (١٨٣٠) وابوداؤد (١٨٣٨) واحمد (١٥٤١)

1

#### لوگوں میں خطبہار شا دفر مایا <sup>ل</sup>ے

## ﴿ حضرت عبدالرحمن رضي الله عنه كي قوت حافظه ﴾

ایک مرتبه حضرت عرفاروق رضی الله عند نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے دریافت فرمایا "اسلامی کی تاہم نے رسول الله علی این کے صحابہ کرام میں سے کسی سے اس بارے میں کوئی ارشاد سنا ہے کہ "اگر کسی آ دمی کوئماز کی رکعات کے متعلق شک ہوجائے تو وہ کیا کرے؟" ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ تشریف لائے اور پوچھا،" آپ کس مسئلہ کے متعلق گفتگو کرر ہے تھے؟" حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے فرمایا" میں نے اس لڑکے سے یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی آ دمی کو اپنی فاروق رضی الله عنہ نے فرمایا" میں ہوجائے تو اس سلسلہ میں رسول الله سائی این کے محابہ رضی الله عنہ علی سے کسی سے کوئی تھی سنا ہے۔" یہ من کر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مصابہ رضی الله عنہ نے فرمایا" میں نے رسول الله سائی آئی کی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں رضی الله عنہ نے فرمایا" میں نے رسول الله سائی آئی کی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کسی کوئی آئی کی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں ایک شار کرے اور اگر اس بارے میں شک ہو کہ دو کعتیں پڑھی ہیں یا چار تو تین رکعتیں شار کرے اور آخر میں میں میں جہ جھی کرے ۔" کے کرے اور آخر میں میں میں جہ جھی کرے اور آخر میں میں میں جہ جھی کرے ۔" کا

## ﴿ حضرت عبدالرحمن رضى الله عنه كي صفت عدالت ﴾

ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوا، اس نے عرض کیا''میں اور میراایک ساتھی دو گھوڑوں پر سوار ایک شک وادی میں سے گز ررہے تھے کہ ہمیں ایک ہمران نظر آئی، ہم نے اس کا شکار کرلیا حالا تکہ ہم احرام کی حالت میں تھے، اب ہمیں کفارہ میں کیا چیز دینا ہوگی؟'' حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قریب بیٹھے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے قربایا

رواه احمد (۳۳۳)

''میرے پاس آؤتا کہ ہم دونوں مل کرائ شخص کے کفارے کے متعلق فیصلہ کریں'' چنانچہ دونوں حصرات نے مل کریہ فیصلہ کیا ہے کفارہ میں ایک بکری ذرج کریں۔

وہ آدمی جب روانہ ہوا تو اس نے کہا''امیر المونین اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ ایک ہرن کے بارے میں فیصلہ کریں!'' حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی بات من کی اور اسے بلا کر پوچھا''کیا تو نے سورہ ماکدہ پڑھی ہے؟''اس نے فی میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استفسار فرمایا''کیا تو اس شخص کو پہچانتا ہے جس نے میرے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے؟''اس نے لاعلمی کا اظہار کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا''اگر تو نے سورہ ماکدہ پڑھی ہوتی تو میں تجھے ضرور سزادیتا۔اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلِ مِنْكُمُ هَدُياً بَالِغَ الْكَعُبَةِ ﴾ (المائدة ٩٥)
"م من سے دومعتر فحض مقرر كردي اوربي قربانى كيے يہنچائى
جائے۔"

اور خص بيعبدالرحن بن عوف رضى الله عنه بين \_ ' ال

علامه باجی مالکی "متقی شرح موطامالک" فرماتے ہیں:

" حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے سائل کو خبر دار کیا کہ جس شخص نے ان کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے وہ عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله بیں ، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس نے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ کا تذکرہ سنا ہوگا تو ان کی عد الت سے واقف ہوگا اور اگر پہلے ان کا تذکرہ نہ سنا ہوگا تو حضرت عمر رضی الله عنہ نے اختہائی کم وقت بیس سوالیہ انداز میں اسے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ کی عد الت ، امانت اور علیت سے متعارف کروا دیا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سے کہا، " یہ عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ وجہ سے آپ نے اس سے کہا، " یہ عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ وجہ سے آپ نے اس سے کہا،" یہ عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ

بیں۔' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ کا صراحة نام لیا تا کہ سائل کیلئے ان کی عدالت وامانت کاعلم ہوناممکن تھا کیونکہ وہ ایک مشہور آ دمی تھے۔اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حض ان کی عدالت کا ذکر کرنا جا ہے تھے فرماتے'' پیعادل ہیں۔''ل

﴿ حضرت عبدالرحمٰن رضى الله عنه جهاد كيليح رواتكى اور فتح ﴾

حفرت عبدالرحل بن عوف رضى الله عنه شعبان المصيمين ' دومة الجندل' كى مهم پرروانه ہوئے ، رسول الله سطح الآلم نے بلا كراپنے دست اقدس سے عمامہ با ندھا۔ پیچھے شملہ چھوڑ ااور جھنڈ اہاتھ میں دے كرفر مایا:

''الله كتام كساتهاس كى راه مي روانه موجا، جولوگ الله كى نافر مانى ميل مبتلا بين الله كان مانى ميل مبتلا بين ان سے جاكر جهاد كر ليكن كى كودهوكه نه دينا، فريب نه كرنا، بچول كونه مارنا، يهال تك كه دومة الجندل بيني كرفيله كلب كواسلام كى دعوت دے، اگر ده قبول كرليس تو ان كے سردار كى لاكى سے نكاح كرلے۔''

یاعزاز حاصل کر کے حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عند مدینہ سے روانہ ہوکر دومة الجندل پنچ اور تین دن تک دعوت و تبلغ اسلام کا فریضہ خوش اسلو بی سے سرانجام دیتے رہے، یہاں تک کہ قبیلہ کلب کے سر دار اصبغ بن عمر واور ان کی قوم کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا اور جن لوگوں کو اسلام کی دولت میسر نہ آئی انہوں نے جزیہ منظور کرلیا، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حسب فرمان اصبغ کی لؤکی تماضر سے شادی کرلی اور انہیں مدینہ لے آئے، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن انہی کے بطن سے پیدا کرلی اور انہیں مدینہ لے آئے، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ

المنتقى شرح موطامالك، كتاب الج (٨٧٨)

طبقات ابن سعد ، ص: ۶۲۴ ، بحواله سير الصحلية ( ۱۲۲/۲ )

#### ﴿ صف اول كے نمازى ﴾

الله عند کی نماز کا میں ایک روز حسب معمول حضرت عمر فاروق رضی الله عند کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے کہ اچا تک فیروز نامی ایک مجمی غلام نے حملہ کردیا اور متعدد زخم پہنچائے ،حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند کا ہاتھ پکڑ کرامامت کے مصلی پر کھڑ اکیا،حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عند نے جلدی جلدی خلدی نمازتمام کی اور حضرت عمر فاروق رضی الله عند کواٹھا کران کے گھر لے آئے لے

#### ﴿ وقف ہے ذہن فقط تیرے تصور کے لئے ﴾

# ﴿ پيكرصدق وصفا ﴾

دیانتدار اورصدق وصفا حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه کا شعارتھا، صحابہ کرام رضی اللهٔ عنہم کوان کی صدافت پر اس قدراعتادتھا که مدعی یا مدعی علیہ ہونے کی حیثیت میں بھی وہ تنہاان کے بیان کو کا فی سجھتے تھے۔

ایک مرتبه حفرت عثان رضی الله کی عدالت میں حفرت زبیر رضی الله عند نے

ا سرالصحلة (۱۲۵/۲) النام (۱۲۵/۱۲)

الاصابة (۴/۲۷)

مقدمہ دائر کیا کہ'' میں نے آل عمر رضی اللہ عنہ سے ایک قطعہ زمین خریدا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کوئی اللہ عنہ کوئی اللہ عنہ کا دعویٰ ہے کہ ان کواور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوایک ساتھ جا گیر ملی تھی اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک ان کا حصہ ہے' حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا''عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ اللہ عنہ خلاف اور اپنے خلاف اور اپنے حق میں گواہی دے سکتے ہیں۔''ا

#### ﴿ سخاوت بِ كنار ﴾

ایک دفعہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کا تجارتی قافلہ مدینہ آیا، بیہ قافلہ سات سواونٹول پر مشتمل تھا۔ ان اونٹول پر صرف گندم، آٹا اور دوسری اشیائے خور دو نوش موجود تھیں، اس عظیم الثان قافلہ کی آمد کی خبر پورے مدینہ میں پھیل گئے۔ حضرت عاکثہ رضی الله عنہا نے سنا ہے کہ عبدالرحمٰن عاکثہ رضی الله عنہا نے سنا ہے کہ عبدالرحمٰن رضی الله عنہ جنت میں رینگتے ہوئے جا کیں گے۔''

حفزت عبدالرحن رضی الله عنه کو اطلاع ہوئی تو ام المومنین حفزت عائشہ رضی الله عنہا کے پاس حاضر ہو کرعرض کی'' میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے پورا قافلہ مع اسباب وسامان بلکہ اونٹ اور کجاوہ تک اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔''

#### ﴿ حضرت عبدالرحمٰن رضى الله عنه كى بيارى ﴾

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه زیاده تر ریشم کالباس زیب تن فرماتے علے کیونکہ فقرو فاقہ میں بیاری کی وجہ سے حضور انور ملا اللہ اللہ نظر و فاقہ میں بیاری کی وجہ سے حضور انور ملا اللہ اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ میں۔

ایک دفعہ حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ ابوسلمہ ریشمی کرتہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گریبان میں ہاتھ ڈال کراس کے

J.

۲

سيرالصحلبة (٢/١٣١) بحواله منداحمه (١٩٢/١)

اسدالغابة (۳۱۲/۳)

چیھڑ ہے اڑا دیئے۔حفرت عبدالرحمٰن رضی اللہ نے کہا'' کیا آپ کومعلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ ملئی آپ کومعلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ ملئی آئی آئی ہے کہ اللہ ملئی آئی ہے کہ اللہ ملئی اللہ ملئی اللہ ملئی اللہ ملئے اللہ ملئے نہیں۔''لے اجازت ہے دوسروں کیلئے نہیں۔''لے

#### ﴿ انفاق في سبيل الله كاجذبه ﴾

حفزت عبدالرحل بن عوف رضی الله عند کے عام خیرات وصد قات کا بیرحال تھا کہ ایک بی دن میں تمیں تمیں غلام آزاد کر دیتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے اپنی ایک زمین چالیس ہزار دینار میں حضرت عثان رضی الله عند کے ہاتھ فروخت اور سب راہ خدا میں لٹا دیالیکن اس فیاضی کے باوجود ہر وقت یہ فکر دامن گیر بہتی تھی کہ کہیں اس قدر شول آخرت کیالیکن اس فیاضی کے باوجود ہر وقت یہ فکر دامن گیر بہتی تھی کہ کہیں الله عنہا کی خدمت کیلئے موجب نقصان نہ ہو، ایک وفعہ ام المونین حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کی خدمت میں حاضر ہوکر گزارش کی' اے امی جان! مجھے خوف ہے کہ کثرت مال مجھے ہلاک کردے گی ارشاد ہوا' بیٹیا! راہ خدا میں صرف کرو، میں نے رسول الله ملتی ایکی ہے سا ہے کہ میرے اصحاب (رضی الله عنہم) میں بعض ایسے ہیں کہ مفارقت کے بعد آئیس میرا دیدار نفیس ہوگا۔' یہ

# ﴿ غزوه تبوك ميں مال وجان كى قربانى ﴾

جب حضور سالی آیا نے غزوہ تبوک کامنتکم ارادہ فرمایا تو جس طرح افراد کی قلت کا بھی شکار تھے جبکہ مقابلہ میں روم کالشکر مال و قلت کا بھی شکار تھے جبکہ مقابلہ میں روم کالشکر مال و افراد کی کثرت پرمشمل تھا، اس سال اہل مدینہ قحط کا شکار تھے، سفر لمبا تھا اور راستہ انتہائی گرم اور دشوار گزارتھا، سامان سفرتو کم تھا اس کے ساتھ ساتھ سواریاں بھی انتہائی کم تھیں، یہاں تک کہ بچھلوگ حضور سالی آیئم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا تقاضا کیا کہ جمیں بھی اس غزوہ میں ساتھ لے جا کیں، لیکن حضور اقدس ساتھ نے انہیں منع کردیا

سيرالصحابة (١٣٥/٢) بحواله طبقات ابن سعد ، تذكر هُ عبدالرحمٰن بنعوف ْ

سيرالصحابة (١٣٢/٢)

کیونکہ آپ کے پاس ان کیلئے کوئی سواری نہتھی، وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی۔ اس صور تحال کے پیش نظر اس لشکر کو''جیش العسر ق''یعنی تنگی کالشکر قرار دیا گیا۔

اں موقع پر حضور سلٹی آیتی نے اپنے صحابہ کو اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کا حکم دیا مسلمانوں نے نبی کریم سلٹی آیتی کے حکم کو پورا کیا اور بڑھ چڑھ کر مال خرج کیا۔

ان خرج کرنے والوں میں حضرت عبدالرحلٰ بن عوف رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی مایاں حیثیت کا حامل ہے، انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر دوسواہ قیہ سونا اللہ کے راست میں میں خرج کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس صدقہ کو دیکھا تو در بار رسالت میں عرض کیا: ''میرا تو خیال ہے کہ عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ نے ایک غیر مناسب فعل کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ انہوں نے اینے گھر والوں کیلئے کچھنیں چھوڑا۔''

حضور ملتَّيْ لَيَهِمْ فِي حضرت عبدالرحمٰن رضى الله عنه سے فر مایا: ''اے عبدالرحمٰن! تم نے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا ہے؟''

عبدالرحمٰن رضی الله عنہ نے کہا:''میں نے ان کیلئے خرچ کردہ مال سے زیادہ اور عمدہ مال چھوڑ ا ہے۔''

حضور ساتُجِياً لِيَامَ نِے استىفسار فر مايا: ' ' پھر بھی كتنا جھوڑا؟''

عرض کیا:''اللہ تعالیٰ نے جس رزق خیر اور اجر کا وعدہ کیا ہے میں ان کیلئے چھوڑ آیا ہوں '''

حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنه کی حضرت عمر رضی الله عنه معموت کی الله عنه معموت کی الله عنه کے محموت میں ایک مرتبہ کچھ حضرات حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا'' آپ امیرالمومنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سے بات کریں' انہوں نے تو جمیں اتنا مرعوب کررکھا ہے کہ خدا کی قتم ہم انہیں نگاہ بھر کرنہیں دیکھ

صورمن حياة الصحابة من: ٢٥٨

چنانچ حضرت عبدالرحن بن عوف رضی الله عنه اس مجلس سے اٹھے اور امیر المومنین حضرت عمرضی الله عنه کے پاس گئے ،ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا اور لوگوں کا پیغام ان کو پہنچا دیا ، یہن کر حضرت عمرضی الله عنه نے ناگواری کا اظہار کیا اور فر مایا '' یہ لوگ کمیں بات کرتے ہیں؟ خدا کی قتم ! ہیں ان پر اتنا نرم ہوا کہ مجھے خوف ہوا کہ نری میں حد سے تجاوز نہ کر جاؤں ، پھر میں نے تختی کی تو مجھے اس پر خوف ہوا کہ تختی کرنے میں حد سے تجاوز نہ کر جاؤں ، خدا کی قسم! مجھے ان لوگوں سے زیادہ خوف ہوا کہ تختی کرنے میں حد راہ فرار ہے؟'' یہ فرما کر حضرت عمر رضی الله عنه زار و قطار رونے گئے ، آپ کے ہون کہ کہا نے گئے اور سینہ سے زوردار آواز آنے گئی ، پھرانی چا در تھیٹے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے ، یہ صورتحال د کھی کر حضرت عبدالرحمٰن رضی الله نے فرمایا:

''آپ کے بعد تو لوگ تباہ ہو جائیں گے۔''ا

# ﴿ حضرت عبدالرحمٰنُ كشت كرتے ہيں ﴾

ایک رات حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کا پہرہ دیا۔ یہ حضرات چلے جارہ ہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں چراغ کی روثنی نظر آئی۔ یہ حضرات اس گھر کی طرف چل پڑے۔ جب اس گھر کے قریب پنچے تو دیکھا کہ دروازہ مجر اہوااور اندر پچھلوگ زور زور سے بول رہے ہیں اور شور عجارہ ہیں، حضرت عمر رضی الله عنہ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا''کیا تم جانتے ہو یہ کس کا گھرہے؟'' حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنہ نے لا علمی کا اظہار کیا، حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا'' یہ رہیچہ بن امیہ بن خلف کا گھر ہے اور یہ سب لوگ اس وقت شراب ہے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کیا کرنا چاہئے؟'' حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنہ نے کہا'' میرا خیال ہے ہمیں کیا کرنا چاہئے؟'' الله نے ہمیں روکا ہے، الله تعالی نے فرمایا:

﴿وَلَا تَجَسُّمُوا﴾ (الحجرات: ١٢)

#### ''اورسراغ مت لگاؤ۔''

اور ہم اس گھر والوں کے سراغ لگانے میں لگ گئے بیان کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندان لوگوں کواسی حال میں چھوڑ کرواپس چلے گئے یا

### ﴿ احكامات خداوندي پِمْل كا جذبه ﴾

حفرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے اپنے ایک ساتھی کوئی دن تک ند دیکھا تو حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند سے فر مایا " آؤ فلال کے گھر جاکر دیکھتے ہیں کہ وہ کس کام میں لگا ہوا ہے" چنا نچہ یہ حضرات اس کے گھر گئے تو دیکھا کہ اس کا دروازہ کھلا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بیوی برتن میں ڈال ڈال کراسے دے رہی ہے۔ حضرت عبد رضی الله عند نے حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عند نے حضرت عبر رضی الله عند نے حضرت عبر رضی الله عند نے حضرت عبر الرحمٰن رضی الله عند نے حضرت عمر رضی الله عند نے کہا" آپ کو کیسے پہتہ چلا کہ اس برتن میں کیا ہے؟" حضرت عمر رضی الله عند نے کہا" دیا ہے کہ ہم تجسس کر رہے ہیں؟ (جس سے الله نے روکا ہے) حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عند نے کہا " بالکل یہ یقینا تجسس ہے" حضرت عمر رضی الله عند نے کہا" آپ کو یہ خطرہ کہا شریقہ کیا ہے؟" حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عند نے کہا" آپ کو وہ اسے نہ بتا کیں اور اسے اپنے دل میں چھپا کر رکھیں" پھر اس کی جو بات معلوم ہوئی ہے وہ اسے نہ بتا کیں اور اسے اپنے دل میں چھپا کر رکھیں" پھر وہ وہ وہ وہ اسے نہ بتا کیں اور اسے اپنے دل میں چھپا کر رکھیں" پھر وہ وہ وہ وہ اسے نہ بتا کیں اور اسے اپنے دل میں چھپا کر رکھیں "پھر وہ وہ وہ وہ اسے نہ بتا کیں اور اسے اپنے دل میں چھپا کر رکھیں "پھر وہ وہ وہ وہ وہ اسے نہ بتا کیں اور اسے اپنے دل میں چھپا کر رکھیں "پھر وہ وہ وہ اسے نہ بتا کیں اور اسے اپنے دل میں چھپا کر رکھیں "پھر

### ﴿ حِيبِ گئے آپ کہال حشرید برپاکر کے ﴾

عہدعثانی رضی اللہ عنہ میں حضرت عبدالرحلٰ بن عوف رضی اللہ عنہ نے نہایت خاموش زندگی بسرکی اور جہال تک معلوم ہے ملکی مہمات میں انہوں نے دلچین نہیں لی۔ یہاں تک کہروح اطہر نے مجھتر برس تک اس سرائے فانی کی سیر کرکے اس ہے میں داعی حق کو لبک کہا۔

ع حياة السحلبة (٥٣٦/٢)

عية الصحابة (٥٣٦/٢)

﴿إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا اللهِ وَ الله حضرت على رضى الله عند في جنازه پر كفر هم وكركها: ﴿إِذْهَا لَهُ مَا ابْنَ عَوْفٍ اَدُرَ كُتَ صَفُوها وَسَبَقُتَ زَلَتَهَا ﴾ ''اے ابن عوف! جاتو في دنيا كا صاف پانى حاصل كيا اور گدلا چھوڑ دیا۔''

حفرت سعد بن انی وقاص رضی الله عنه جناه المھانے والوں میں شریک تھے اور کہتے جاتے تھے،''واجبلاہ'' (ہائے افسوس! یہ بہاڑ بھی چل بسا) حضرت عثان رضی الله عنه نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں فن کیا گیا۔ ﴿ سيدنا الوعبيدة بن الجراح والتَّفَهُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل



# ﴿ سيدنا ابوعبيدة بن الجراح والنيُّ ﴾

#### مخضرحالات زندگی

آپ کا نسب''عامر بن عبدالله بن الجراح بن بلال بن اہیب بن عتبه بن الحارث بن فهر بن مالک بن العضر بن کنانه بن خزیمهٔ' اور کنیت''ابوعبیدهٔ' ہے۔ آپ کی والدہ قبیلہ بنی حارث کی خاتون تھیں اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔

حفزت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ آٹھ افراد کے بعد ایمان لائے۔ان سے پہلے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔

حفرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہے، تمام غزوات میں نبی ملٹی کی آئی کے ہم رکاب ہے۔خلافت شیخین میں فتو حات شام وعراق اورفلسطین میں عسا کراسلامیہ کے سپہ سالار رہے۔

الماج میں جہان فانی سے عالم بقاء کی طرف انقال فرمایا، طاعون عمواس میں آپ اور آپ کے اعزہ وا قارب طاعون سے محفوظ رہے تو ایک دن آپ نے دعا کی'' اے اللہ! آل ابی عبید سے بھی اپنا حصہ لے لئے' چنانچہان کی ایک انگلی پر طاعون کا چھوٹا سا دانہ نکل آیا لوگوں نے کہا'' یہ خطرنا کنہیں ہے' فرمایا''میں یہی خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس میں برکت دے گا۔ جب وہ برکت دیتا ہے تھوڑی چیز بہت ہو جاتی ہے' ایک روزعمواس سے بہنیت نماز بیت المقدس کو جارہے تھے کہ موضع قبل پہنچ کر وفات پا گئے۔ آپ کا مدفن عمواس یارملہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کی عمرا تھاون سال تھی۔

حليه

قد لمبا،جسم لاغرنحیف، چہرہ کم گوشت، سامنے کے دو دانت خدمت رسول سلٹین آلِم میں قربان ہوگئے تھے، ڈاڑھی گھنی نہ تھی اور بعض روایات کے مطابق خضاب

استعال کرتے تھے۔

#### اولا دازواج

حفرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی صرف دو بیو بوں سے اولا دہوئی ، ہند بنت جابر سے یزیداور درجا سے عمیر پیدا ہوئے کیکن دونوں لا ولدر ہے <sup>ل</sup>ے

# ﴿ حضور طلله الله الله كاعتماديا فته صحابي ﴾

حضرت ابوتغلبدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس سلٹی آیہ ہم سے ملاء میں نے عرض کیا ''یا رسول الله! مجھے کسی ایسے آدمی کے حوالہ کردیں جو اچھی طرح سکھانے والا ہو'' آپ سلٹی آئی ہم نے ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنہ کے حوالہ کردیا اور ارشاد فرمایا ''میں نے تہمیں ایسے آدمی کے حوالہ کیا ہے جو تہمیں اچھی طرح تعلیم دے گا اور اچھی طرح ادب کھائے گا۔''

جب میں حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہ اور حضرت بشیر بن سعد ابونعمان رضی اللہ عنہ آپس میں با تیں کررہے تھے۔ مجھے دیکھ کروہ دونوں حضرات خاموش ہوگئے، میں نے کہا''اے عبیدہ! اللہ کی قسم! حضور ملٹی آیکی نے تو اس طرح مجھے بیان نہیں کیا تھا (لیمنی مجھے دیکھ کرخاموش نہیں ہوئے تھے) انہوں نے کہا'' بیٹھ جاؤ!''ہم تمہیں حدیث سنائیں گے'' پھر فرمایا:

'' حضور سلٹی لِیَہِ نے ارشاد فرمایا کہتم میں اس وقت تو نبوت کا دور ہے، پھر نبوت کے طرز برخلافت ہوگی، پھر بادشاہت اور جبر ہوگا۔''<sup>ی</sup>

# ﴿ دِيوقامت مِجِعلى ﴾

حضرت جابر رضى الله عنه فرماتے ہیں كه حضور اقدس ملتي اللہ نے جمیں قریش

ا مزیر تفصیل کے لئے دیکھئے سیرالصحابۃ (۱۲۷/۲۰۔۱۸۰)، اسدالغابۃ عشرہ مبشرہ، ص:۱۱۹، الریاض النفر ق فی اصحاب العشر للحجب الطهری ۲ حیاة الصحابۃ (۲۳۷/۳)

کے ایک تجارتی قافلے پر تملہ کرنے کے لیے بھیجا اور حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا اور حضور ملٹی ایک کے علاوہ امیر بنایا اور حضور ملٹی ایک کی محبوروں کا ایک تصیلا ہمیں زاد سفر کے لیے دیا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہتی جو حضور ملٹی آئیلم ہمیں عطافر ماتے ۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں روزانہ ایک مجبور دیا کرتے تھے۔ ہم بچے کی طرح اس محبور کو چوستے پھر اس کے بعد پانی پی لیتے اور ایک دن ایک رات ای پر گزارا کر لیتے ، پھر ہم لاتھی مار کر درختوں کے پتے جھاڑ لیتے اور انہیں یانی میں بھگو کر کھالیتے۔

ایک دن ہم چلتے چلتے سمندر کے کنارے پر پہنچاتو ہمیں دور ہے ایک بہت بڑے شیلے جیسی کوئی چیز نظر آئی۔ہم نے وہاں پہنچ کرد یکھا تو وہ عنبرنامی بہت بڑی مجھلی تقی ، يہلے تو حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنہ نے کہا'' بیمر دار ہے،اے مت کھاؤ!'' پھر فر مایا'' اچھا نہیں! ہم تو اللہ کے رسول ملٹی ایکی کے جیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستہ میں ہیں اور تم لوگ حالت اضطرار کو پہنچ چکے ہو (جس میں مردار حلال ہوجا تاہے) لہٰذا اے کھالو۔''ہم تین سوآ دمی تھے۔ایک مہینہ تک اس کا گوشت کھاتے رہے یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے اوراس کی آئکھ کے حلقہ میں بڑے بڑے مظے بھر کر چربی نکالتے تھے اور بیل جتنے بڑے اس کے گوشت کے فکڑے کا شتے تھے اور حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھ کے حلقه میں چربی نکالنے کیلئے تیرہ آ دمی داخل کیے تھے اور اس کا ایک کا ٹٹالے کراہے کھڑا کیا اورسب سے لمبےاونٹ پر کجاوہ کس کراس پر آ دمی بٹھا کراہے اس کا نٹے کے بنیجے سے گزاراتو وہ گزر گیااوراس کے گوشت کے بڑے بڑے گڑے ہم نے واپسی کے سفر میں اب ساتھ رکھ لیے، جب ہم مدینہ پنچ تو حضور سلی اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوكر ہم لوگوں نے مجھلی کا سارا واقعہ ذکر کیا۔حضور ملٹھنے آیا ہے غرمایا '' یہ وہ روزی ہے جواللہ نے اینے غیبی خزانے سے تمہیں عطا فرمائی ہے، ہمیں کھلانے کیلئے اس مچھل کا کچھ گوشت تم لوگوں کے ماس ہے؟" اس پر ہم نے حضور ملٹی ایّل کی خدمت میں کچھ گوشت بھیجا جے آپ سالی آیا می اوش فرمایا۔ آپ سالی ایکی نے بیاوشت اس لیے کھایا کہ بیاوشت برکت والانقااورتا كه صحابه كويه بهى معلوم ہو جائے كه بيه مچھلى مر دارنہيں تھى بلكہ حلال تھى مجھلى كو ذ نح

#### کرنے کی ضرورت نہیں کے

#### ﴿ حضرت ابوعبيدة ك نزديك مقام صديق اكبر ﴾

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امر خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ میں عنہ کو مقدم بیجھتے تھے اور ان کی خلافت پر راضی تھے۔ خلافت صدیق اکبر کے سلسلہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی کیارائے تھی؟ یہ ہمیں مندرجہ ذیل قصہ سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ابیختری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ''تم اپنا ہاتھ آگے بڑھا وُ تاکہ میں تم سے بیعت ہو جاوں، کیونکہ میں نے حضور سلٹے آئیلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں' حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا'' میں اس آ دمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا جے حضور میں اللہ عنہ نے کہا '' میں اس آ دمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا جے حضور سلٹے آئیل کے انتقال سلٹے آئیل نے (نماز میں) ہماری امامت کی ہو' (اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں)''

# ﴿ حضرت ابوعبيده رضى الله عنه جزيه وصول كرتے ہيں ﴾

ایک مرتبہ حضور اقدس سلی آیئی نے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو جزیہ وصول کرنے کیلئے بحرین بھیجا۔حضور اقدس سلی آیئی نے بحرین کے رہنے والوں سے سلح کرکے ان پر حضرت علاء بن حضری رضی اللہ عنہ کو گور زمقر رفر مایا تھا۔

ا البداية والنهاية (٣٢/٣) ع حياة الصحابة (٣٣/٢) ع حياة الصحابة (٣٣/٢) جب حضرت ابوعبیدہ رضی اللّٰدعنہ مال لے کر واپس آ پچے اور انصار کو ان کی واپس آ پچے اور انصار کو ان کی واپس کی خبر ہوئی تو وہ صبح کی نماز میں حضور اقدس سلٹھناآیٹم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضور سلٹھناآیٹم نے صبح کی نماز پڑھادی تو رخ انور کو ان کی طرف پھیرا اور انہیں دیکھ کر تبہم فرمایا۔ پھران کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

''شاید کہ تہمیں ابوعبیدہؓ کی واپسی کی خبر پہنچ چکی ہے اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ وہ مال لے کرآئے ہیں۔''

> "جى ہال! يارسول الله!" انہوں نے بيك زبان جواب ديا۔ چنانچ حضور اقدس اللي اليكي نے ارشاد فر مايا۔

''تم خوش ہو جاؤ اور وجہ مسرت چیز کی امید رکھولیکن خدا کی قتم! مجھے تمہارے نادار ہو جانے کا کوئی ڈرٹبیں بلکہ مجھے ڈرتو اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کردی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کیلئے کشادہ کر دی گئی تھی، پھر چیسے انہوں نے دنیا میں رغبت کرنے لگو اور جس طرح دنیا نے انہیں ہلاک کردیا اس طرح کہیں تم کو بھی نہ بابک کردے۔''ا

#### ﴿اس امت كامين

> ''ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور اسے امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔''<sup>ع</sup>

> > حافظ ابن حجر عسقلانی رحمة الله عليه اس حديث كي شرح مين فرمات مين:

L

1

"امین سے مرادابیا شخص ہے جوانتہائی قابل اعتاداور آزمودہ ہو، یہ صفت اگرچہ صحابہ کرام کے درمیان مشترک ہے لیکن سیاق کلام

رواه البخاري (٢٩٢٣) مسلم (٢٢١١) الترندي (٢٣٨٦) ابن ماجه (١٣٢) احمد (١٠٠١)

رواه البخاري (۱۲ ۲۳ ) ومسلم (۳۲۲۲ ) والتريزي (۳۷۲۳ ) وائن ماجه (۱۵۱ ) واتحد (۱۱۸۱۳ )

ے معلوم ہوتا ہے کہ حفزت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس سلسلہ میں خصوصی امتیاز حاصل ہے۔'! خصوصی امتیاز حاصل ہے۔'!

ایک مرتبہ نجران کے دوآ دی ''عاقب'' اور ''سید'' مباہلہ کے لیے حضور ساتی ایہ آئے کے خدم خدمت میں آرہے تھے۔ اس دوران ایک نے دوسرے سے کہا'' ان سے مباہلہ نہ کرو، خدا کی فتم! اگر وہ نبی برحق ہوئے اور ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم اور ہماری اولا دہمی فلاح یافتہ نہ ہوگی'' لہذا جب وہ حضور ساتی آئی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا'' (ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے ) اور آپ جو مال ہم سے مائیس کے ہم آپ کو دیں گے، آپ ہمارے ساتھ ایک امین آ دی کو بھیج دیں اور صرف امین آ دی کو بھیجیں۔'' حضور اقدس ساتی آئی آئی نے فرمایا'' میں تہمارے ساتھ ایک ایسے امین آ دی کو بھیجوں گا جو امانتداری کاحق اوا کرنے والا نے مایا'' میں تہمارے ساتھ ایک ایسے امین آ دی کو بھیجوں گا جو امانتداری کاحق اوا کرنے والا ہے'' بیس کرتمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور ساتی آئی کی طرف و یکھنے گے لیکن حضور ساتی آئی کی طرف و یکھنے گے لیکن حضور ساتی آئی کی طرف و یکھنے گے لیکن حضور ساتی آئی کی طرف و یکھنے گے لیکن حضور ساتی آئی کی خدرت ابوعبیدہ بن جراح!!

هذا امين هذه الامة ﴾ "ياس امت كاين بين "ك

﴿ حضرت ابوعبيده رضى الله عنه كامبارك خط ﴾

حفزت عیاض اشعری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں جنگ رموک میں شریک تھا،اس جنگ میں مارے پانچ امیر تھے(ا) حضرت ابوعبیدہ بن جراح (۲) یزید بن ابی سفیان (۳) ابن حسنه (۴) حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه (۵) عیاض اور حضرت عررضی الله عنه فرمایا تھا کہ 'جب لڑائی ہوتو تم ابوعبیدہ رضی الله عنه کولازم پکڑو۔'' چنانچہ جب لڑائی ہوئی تو ہم نے حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنه کو خط لکھا کہ چنانچہ جب لڑائی ہوئی تو ہم نے حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنه کو خط لکھا کہ

فخ الباري، كتاب المناقب (٣٣٦)

۲

''موت نے ہم پرڈیرےڈال دیئے ہیں''اور ہم نے ان سے مددطلب کی۔ ہمارے خط کے جواب میں حفزت ابوعبیدہ رضی اللّٰدعنہ نے اپنا مکتوب ہماری طرف روانہ کیا جس میں پرکلمات تحریر تھے:

"میرے پاس تمہارا خطآیا ہے جس میں تم نے مجھ سے مدد طلب ہے،
لیکن میں تمہیں ایک ایسی ذات کا بعد بتا تا ہوں جو مدد ونفرت پرسب
سے زیادہ قادراور شکروں کو پسپا کرنے والی ہے، وہ ذات اللہ عزوجل
کی ذات ہے، تم جانتے ہو کہ غزوہ بدر میں حضور سلٹے ایسی کی مدد کی گئ
عالا تکہ ان کے ساتھ تم سے بھی کم لوگ تھے۔ جب میرا بیہ خط تمہیں
پنچے تو تم لڑائی شروع کردینا اور دوبارہ میری طرف متوجہ نہ ہونا۔"

حفرت عیاض رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ بیہ خط پڑھ کر ہم نے دشمنوں سے جنگ لڑی اور انہیں شکست دے دی اور چار فرسخ تک ہم نے انہیں قبل کیا اور بہت سامال غنیمت ہمارے قبضہ میں آگیا۔'' کے

جہان قر و نظر لا الہ الا اللہ متاع اہل خبر لا الہ الا اللہ الا اللہ الد اللہ الا اللہ ال

#### ﴿ حضرت ابوعبيده رضى الله عنه كى سخاوت ﴾

ایک مرتبه امیر المونین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کی خدمت میں بہت سامال پیش کیا گیا، آپ نے اس میں چارسو دینار لے کر ایک تھیلی میں ڈالے اور اپنے غلام سے کہا'' بیٹھیلی ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنہ کو دے آؤ، پھر پچھ دریگھر میں رہ کر دیکھنا کہ وہ ان اشرفیوں کا کیا کرتے ہیں۔''

چنانچے غلام وہ تھیلی لے کران کے پاس گیا اور ان سے کہا''امیر المومنین آپ سے فرما رہے ہیں کہ ان اشرفیوں کواپنی ضرورت میں صرف کرلو۔'' ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا''اللہ تعالی ان پر اپنافضل فرمائے اور ان پر اپنی رحمت فرمائے۔' پھر خادمہ کو آواز دی۔وہ آئی تو اس کوفر مایا''یہ پانچ اشرفیاں فلاں کودے آؤ اور یہ پانچے فلاں کودے آؤ۔'' حتی کہ انہوں نے اس طرح ان تمام اشرفیوں کوختم کردیا۔

غلام واپس آیا اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی خدمت میں سارا قصه عرض کیا، غلام نے دیکھا کہ اس طرح کی ایک تھیلی انہوں نے حضرت معاذین جبل رضی الله عنه کیلئے بھی تیار کررکھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے فرمایا" پیتھیلی معاذین جبل رضی الله عنه کو دے آؤ اور ان کے پاس تھوڑی دیر کھیم کر دیکھیم کر دیکھیا کہ وہ ان اشر فیوں کا کیا کرتے ہیں۔"

چنانچ غلام وہ تھیلی لے کر حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جاکر
کہا'' امیر المونین فرمارہ جبیں کہ یہ اشر فیاں آپ کے لئے ہیں، آپ انہیں اپنی ضرورت
میں صرف فرما لیجئے'' حضرت معاذبی جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ''اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی
اللہ عنہ پر اپنا رحم وفضل فرمائے'' پھر خادمہ کو بلایا اور فرمایا کہ' فلاں کے گھر اتنی اشر فیاں دے
آؤ اور فلاں کے گھر اتنی ۔۔۔۔'' یہ صورتعال دیکھ کر حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ کی اہلیہ
نے کہا'' خدا کی قتم! ہم بھی مختاج ہیں، ہمیں بھی دو!''اس وفت تھیلی میں صرف دودینار باقی
دہ گئے تھے، حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ نے وہ دود یناران کودے دیئے۔

غلام نے حاضر خدمت ہو کر سارا واقعہ خدمت اقدس میں عرض کیااور کہا کہ ایک تھیلی حضرت صدیقہ کے لیے بھی تیار ہے، غلام وہ تھیلی لے کر حضرت حذیفہ کے پاس کیا تو انہوں نے بھی وہی فیصلہ کیا جو پہلے دونوں حضرات نے کیا تھا، غلام نے آ کر سارا ماجرا حضرت عمر سے عرض کیا، آپ بہت مسر ورہوئے اور فرمایا:

''سیسب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔'<sup>ک</sup>

﴿مقام ابن جراح رضي الله عنه ﴾

ایک مرتبکسی نے حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے کسی نے بوچھا''اگررسول الله

سَلَّىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا عَلَى مَا مَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا "محضرت الوبكر رضى الله عنه كو" حضرت عا كثه رضى الله عنها نه جواب ديا-"محضرت الوبكر رضى الله عنه ك بعد كس كوخليفه بناتے؟" سوال كرنے والے نے

يوجها\_

''حضرت عمر رضی الله عنه کو'' حضرت عا کشه رضی الله عنها نے فر مایا۔ ''حضرت عمر رضی الله عنه کے بعد کس کوخلیفہ نتخب فر ماتے؟''ان سے پوچھا گیا۔ ''حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنه کو۔''

حفرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے تذکرہ کے بعد حفرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عاموثی اختیار فرمائی ۔ ا

امام نووی رحمة الله عليه "شرح مسلم" ميں فرماتے ہيں۔

'' بیر حدیث خلافت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنداور پھر حفزت عمر رضی اللہ عند کی نقدیم میں اہل سنت کی دلیل ہے نیز اسی پر اجماع صحابہ قائم ہے۔''<sup>۲</sup>

﴿ قرآن وسنت كمعلم ﴾

ایک مرتبہ یمن کے بچھلوگ حضور سلٹیڈیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا'' ہمارے ساتھ ایک ایسے آ دمی کو بھیج دیجئے جوہمیں قر آن وسنت کی تعلیم دے'' حضور اقدس سلٹیڈیٹیٹم نے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا:

> هذا امين هذه الامة) "ياس امت كالين بير"

ل رواهملم (۲۳۹۷)واحد (۲۳۲۱)

٢ شرح مسلم للنووي، كمّاب فضائل الصحابة (٣٣٩٧)

س رواه مسلم (۱۲۳۳) والبخاري (۱۲۳۳) والتر مذي (۳۷۲۳) وابن ماجه (۱۵۱) واحمد (۱۸۱۳)

#### ﴿ برسی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دیدہ ور پیدا ﴾

حفرت عائشرضی الله عنها کے شاگرد حفرت عبدالله بن شقیق رحمة الله علیه نے ایک مرتبه امیر المومنین حفرت عائشہ رضی الله عنه سے حضور ملتی آیا کی معمولات کے متعلق چند سوالات کیے، جنہیں امام احمد رحمة الله علیه نے اپنی مند میں کچھاس طرح نقل فر مایا ہے:

حفرت ابن شقیق رحمة الله علیه: ''کیا حضور ملتی آیا کی قرآن مجید کی سورتیں رحمة تقی ہے''

حضرت عا ئشەرضى اللەعنها: '' ہاں! حضور ملتَّ الَّيْهِ مورهُ حجرات ہے لے کر آخر قر آن تک کی سورتوں کی اکثر تلاوت فر مایا کرتے تھے۔''

حضرت ابن شقیق رحمة الله علیه: کیاحضور مالیُّه اِیَّهٔ بیشهٔ کرنماز پڑھا کرتے تھے؟'' حضرت عاکشہ رضی الله عنها:'' ہاں! جب لوگ آپ مالیُّهٔ اِیَّهِمْ کو بالکل نڈھال کر دیتے تو آپ بیٹھ کربھی پڑھا کرتے تھے۔''

حضرت ابن شقيق رحمة الله عليه: " كيا حضور ملتي ليَلِهَم جاشت كي نماز پڑھتے تھے؟"

حضرت عا کشہرضی اللّٰہ عنہ:''نہیں! البتہ جب سفر سے واپس آتے تو پڑھتے تھے۔؟''

حفزت ابن شقیق رحمة الله علیه: '' کیا آپ ملٹھالِکیا ہے رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روز ہ رکھا؟''

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا: نہیں! بخدا! آپ نے رمضان کے علاوہ مجھی اورا مہینہ روز نے نہیں رکھے اور نہ ہی پورامہینہ بھی بغیر روز ہ کے رہے بلکہ ہرمہینہ میں پچھ دن روز ہ ضرور رکھتے تھے۔''

حفزت ابن شقیق رحمة الله علیه: ' دحضور ملتی آیا کواپنے اصحاب میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟''

حفرت عا ئشەرضى اللەعنها: ' حضرت ابو بكر رضى اللەعنە ہے''

حضرت ابن شقیق رحمة الله علیه: ''ان کے بعد کس ہے؟''
حضرت عائشرضی الله عنها: ''حضرت عمر رضی الله عنه کند حضرت ابن شقیق رحمة الله علیه: ''حضرت عمر رضی الله عنه کے بعد کس ہے؟''
حضرت عائشہ رضی الله عنها: حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنه ہے۔''
حضرت ابن شقیق رحمة الله علیه: ''ان کے بعد کس ہے؟''
حضرت ابن شقیق رحمة الله علیه: ''ان کے بعد کس ہے؟''
حضرت عائشہ رضی الله عنها نے ان کے اس سوال کا جواب نہ دیا اور خاموثی

# ﴿ حضرت ابوعبيدةً كي امارت ميں لشكر كي روانگي ﴾

خلیفہ بنائے جانے کے بعد حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا خط جو حصرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو ککھا، جس میں انہوں نے حصرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو حصرت خالد رضی اللہ عنہ کے تشکر کا آمیر بنایا، اس میں بیر صمون تھا:

''میں تہہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو کہ باقی رہے گا اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں فنا ہو جا کیں گی اور اس نے گارای سے نکال کر ہدایت دی اور وہی اندھیروں سے نکال کر ہدایت دی اور وہی اندھیروں سے نکال کر ہمیں نور کی طرف لے آیا۔ میں نے تہہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کا امیر بنا دیا ہے، چنا نچہ مسلمانوں کے جو کام تمہارے ذمہ ہیں ان کوتم پورا کرو اور مال غنیمت کی امید میں مسلمانوں کو ہلاکت کی جگہ نہ لے جاؤ، کسی جگہ پڑاؤ ڈالنے سے مسلمانوں کو ہلاکت کی جگہ نہ لے جاؤ، کسی جگہ تلاش کرلو اور بیہی معلوم کرلو کہ اس جگہ جہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اور جب بھی کوئی معلوم کرلو کہ اس جگہ جہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اور جب بھی کوئی معلوم کرلو کہ اس جگہ جہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اور جب بھی کوئی معلوم کرلو کہ اس جگہ جہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اور جب بھی کوئی دیا ہے۔ جباور تھوڑے آدمی نہ جیجوں و بھر پور جماعت بنا کر جیجو (تھوڑے آدمی نہ جیجو) اور مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچو، اللہ تعالی تمہیں میرے اور مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچو، اللہ تعالی تمہیں میرے

ذربعہ اور مجھے تمہارے ذربعہ سے آزمارہ ہیں، اپنی آنکھیں دنیا سے بندر کھو اور اپنا دل اس سے ہٹالو۔ اس کا خیال رکھو کہ کہیں دنیا (کی محبت) تمہیں ہلاک نہ کردے جیسے کہتم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکی ہے اور تم ان لوگوں کی ہلائتیں اور ان کی ہلاکوں کی جگہیں دیکھ چکے ہیں۔''ا

# ﴿ حفرت عمرٌ كى طرف حضرت ابوعبيده رضى الله عنه كاخط ﴾

محد بن سوقہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ'' میں حضرت نعیم بن ابی ہندر حمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ'' میں حضرت نعیم بن ابی ہندر حمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، انہوں نے ایک پر چہ مجھے نکال کرد کھایا۔ اس پر چہ میں ایک کمتوب تھا جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک نصیحت نامہ تھا۔ اس خط کی عبارت بیتھی:

''ابوعبیدہ بن جراح اور معاذبی جبل کی طرف ہے عمر بن خطاب کے نام ،سلام علیک! امابعد! ہم تو شروع ہی ہے آپ کود کھور ہے ہیں کہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور ابتو آپ پرکالے اور گورے یعنی عرب وجم تمام افرادامت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، آپ کی مجلس میں بڑے مرتبہ والے اور کم مرتبہ والے ، دوست و دخمن ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو عدل میں سے ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ اے عمر رضی اللہ عنہ! آپ فور کریں کہ آپ ان کے ساتھ کیے چل رہے ہیں؟ ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن تمام چہرے ہیں؟ ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن تمام چہرے ہیں؟ ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن تمام چہرے ہیں؟ ہو اور دل (خوف کے مارے) خشک ہو جا ئیں گے اور دل (خوف کے مارے) خشک ہو جا ئیں گے اور اس بادشاہ کی دلیل کے سامنے تمام (انسانوں)

کی دلیس ناکام ہو جائیں گی جوائی کبریائی کی وجہ سے ان پر عالب اور زور آور ہوگا اور ساری مخلوق اس کے سامنے ذلیل ہوگی سب اس کی رحمت سے امید کرر ہے ہوں گے اور اس کی سزاسے ڈرر ہے ہوں گے۔ ہم آپس میں بی صدیث بیان کیا کرتے تھے کہ اس امت کے آخری زمانہ میں اتنا برا حال ہو جائے گا کہ لوگ اوپر سے دوست ہوں گے اور اندر سے دشمن ، ہم اس بات کو اور اندر سے دشمن ، ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چا ہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بیہ خط جس دلی ہم دری کے ساتھ لکھا، آپ اس کے علاوہ پھھا ور سجھیں کیونکہ ہم نے بیہ خط صرف آپ کی خیرخواہی کے جذبہ سے لکھا۔ والسلام علک۔ "

حضرت عمر رضی الله عنه کی طرف سے خط کا جواب ﴾ ندکورہ خط کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے ان دونوں حضرات کو یہ خط لکھا:

''عمر بن خطاب کی طرف ابوعبیدہ اور معاذ کے نام ، سلام علیکما!
اما بعد! مجھے آپ دونوں کا خط ملا جس میں آپ نے لکھا کہ آپ
دونوں مجھے شروع ہے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے نفس کی اصلاح
کا بہت اہتمام ہے اور اب مجھے کالے اور گور ہے بینی عرب وعجم
تمام افراد امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے ، میری مجلس میں
بڑے مرتبے والے اور کم مرتبے والے دوست دشمن ہر طرح کے
بڑے مرتبے والے اور کم مرتبے والے دوست دشمن ہر طرح کے
لوگ آتے ہیں۔ ان میں سے ہرا کیک کوعدل میں سے ان کا حصہ
ملنا چاہئے۔ آپ دونوں نے میکھی لکھا کہ اے عمر! آپ دیکھ لیس
کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں؟ اور میے حقیقت ہے کہ

اللّٰدعز وجل کی مدد ہے ہی عمر ( رضی اللّٰدعنہ ) صحیح چل سکتا ہے اور غلط سے فی سکتا ہے اور آپ دونوں نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس دن سے ڈرا رہے جس دن سے ہم سے پہلے کی تمام امتیں ڈرائی گئی ہیں اور بہت پہلے سے بیہ بات چلی آرہی ہے کہون رات کا بدلتے رہنا اور دن میں وقت مقرر کے آنے پرلوگوں کا د نیاسے جاتے رہنا ہر دور کونز دیک کررہاہے اور ہر نئے کو برانا کر ر ہاہے اور ہر وعدہ کو لا رہاہے اور بیسلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ یہاں تک کہ سارے لوگ جنت اور دوزخ میں اپنی اپنی جگہ پہنتے جائیں گے، آپ دونوں نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس بات ہے ڈرارہے ہیں کہامت کا آخرز مانہ میں اتنا برا حال ہو جائے گا کہلوگ اوپر سے دوست ہوں گے اور اندر سے دشمن ،لیکن نہ تو آپ ان برےلوگوں میں سے ہیں اور نہ بیوہ برا زمانہ ہے اور بید تو اس ز مانه میں ہوگا جس میں لوگوں میں شوق اورخوف تو خوب ہوگالیکن ایک دوسرے سے ملنے کاشوق صرف دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہوگا۔ آپ دونوں نے مجھے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ آپ دونوں نے مجھے پہ خط صرف میری خیرخواہی کے جذبہ سے لکھا ہے، آپ دونوں نے بیہ بات ٹھیک کھی ہے، لہذا مجھے خط لکھنا نہ چھوڑیں کیونکہ میں آپ دونوں کی نصیحت کا محتاج ہوں، آپ لوگوں سے مستعنی نہیں ہوسکتا۔ والسلام علیکما۔'<sup>ی</sup>ل

#### ﴿ حضرت عمرٌ ك نزد يك حضرت ابوعبيرةٌ كامقام ﴾

ایک مرتبه حفرت عربن خطاب رضی الله عنه نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ ''اپنی المنا کا اظہار کرو' ایک صاحب نے کہا'' میری دلی تمنا ہے کہ بید گھر درہموں ہے جو جائے اور میں ان سب کو اللہ کے راستہ میں خرچ کردوں'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا'' اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو' دوسرے صاحب نے کہا'' میری دلی تمنا ہے کہ بید گھر سونے سے بھر ابہوا مجھے لل جائے اور میں اسے اللہ کے راستہ میں خرچ کردوں'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھر فرمایا'' اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو'' اس پر تیسرے صاحب نے کہا ''میری دلی تمنا ہے کہ بید گھر جواہرات سے بھر اہوا ہو اور میں ان سب کو اللہ کے راستہ میں خرچ کردوں'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا'' اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو'' اوگوں نے کہا'' آئی ہوئی تمنا کا اظہار کرو' اوگوں نے کہا'' آئی ہوئی تمنا کا اظہار کرو' اوگوں نے کہا'' آئی ہوئی تمنا کا اظہار کرو' اوگوں نے کہا'' آئی ہوئی تمنا کا اظہار کرو' اوگوں نے کہا'' ان بھری دلی تمنا کے بعد اور تمنا کیا ہوئی ہوئی ہے' حضرت معاذ بین جبل رضی نے کہا دو سے بھرا ہو اور میں انہیں اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ بن میان رضی اللہ عنہ جیسے آ دمیوں سے بھرا ہو اور میں انہیں اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ بن میان رضی استعال کروں ( کیونکہ کام کے آ دمیوں کی زیادہ ضرورت ہے۔)'' کے خلف کاموں میں استعال کروں ( کیونکہ کام کے آ دمیوں کی زیادہ ضرورت ہے۔)'' کے

# ﴿ ابوعبيدةٌ كاجذبرضائ اللي ﴾

الماج میں حجاز میں زبردست قحط پڑا تھا جونو ماہ رہا تھا۔اس سال کو عام الرمادہ لینی را کھوالا سال کہا جا تا ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ ہے مٹی را کھ کی طرح ہوگئ تھی ، رنگ بھی اییا ہو گیا تھا اور را کھ کی طرح اڑتی تھی۔

دوران قحط حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنہ کو بلایا اور قحط زدہ علاقہ میں غلرتشیم کرنے کیلئے بھیجا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوکر واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس ایک ہزار دینار بھیجے۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا'' اے ابن الخطاب! میں نے آپ کیلئے یہ کام نہیں کیا تھا بلکہ صرف اللہ عنہ نے فرمایا'' حضور اقد س اللہ اللہ اللہ تھا ، میں بہت سے کاموں کیلئے بھیجا کرتے تھے اور واپسی پر جمیں کچھ دیا کرتے تھے اور واپسی پر جمیں کچھ دیا کرتے تھے تھے تھی اور ایسے کو بالکل دل نہیں چاہتا تھا، حضور ملتہ اللہ اللہ عمیں فرماتے ''انکار نہ کرو! اے آ دمی! اسے لے لواور اسے اپنے دین یا دنیاوی کاموں میں خرج کرلو'' بیس کر حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے وہ ہزار درہم لے لیے لیے لیے

# ﴿ فَكُر آخرت كَ آنو ﴾

حضور سلٹی ایکی نے تو تین خادم اور تین سواریاں رکھنے کوفر مایا تھا اور میں اپنے گھر
کودیکھا ہوں کہ وہ غلاموں سے بھرا ہوا ہے اور اپنے اصطبل کو دیکھا ہوں تو وہ گھوڑوں اور
جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ اب میں اس کے بعد حضور سلٹی آیکی سے سے منہ سے ملاقات
کروں گا جبکہ آپ نے ہمیں تاکید فرمائی تھی کہتم میں سے ججھے سب سے زیادہ محبوب اور
میرے سب سے زیادہ قریب وہ خض ہوگا جو (قیامت کے دن) مجھے اس حال میں ملے

جس حال میں مجھ سے جدا ہوا تھا۔ 'ا

#### ﴿ قبرتك يَبْخِيهُ كاسامان ﴾

جب حضرت عمر رضی الله عنه ملک شام تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں اور سرداروں نے حضرت عمر رضی الله عنه کا استقبال کیا۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا ''میرا بھائی کہاں ہے؟'' لوگوں نے پوچھا''یہاں آپ کا بھائی کون ہے؟'' انہوں نے فرمایا ''حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنه ' لوگوں نے کہا''وہ ابھی آپ کے پاس آجا کیں گے۔'' چنا نچے جب حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنه آئے تو سواری سے پنچا تر کر حضرت عمر رضی الله عنه نے انہیں گلے لگایا۔ پھران کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں گھر میں صرف یہ چیزیں عنہ نے انہیں گلے لگایا۔ پھران کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں گھر میں صرف یہ چیزی نظر آئیں۔ایک تلوار، ایک ڈھال اور ایک کجاوہ (حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنه کجاوے کی چاور کونے کھوٹا اور گھوڑ ہے کودانہ کھلانے والے تھلے کو تکھی بناتے تھے) حضرت عمر رضی الله عنه چاور کوئے ہیں وہ آپ نے بیصورتحال دیکھ کرفر مایا'' آپ کے ساتھیوں نے مکان اور سامان بنا لیے ہیں وہ آپ نے یہوں بنا سے بین بنا لیے ہیں وہ آپ نے کے وہ نہیں بنا لیے ہیں وہ آپ نے کے وہ نہیں بنا لیے ہیں وہ آپ نے کے کوئی ہیں بنا لیے ہیں وہ آپ کافی ہے۔''

ندکورہ دونوں واقعات میں بظاہرتو تعارض نظر آتا ہے کین در حقیقت کوئی تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ پہلا واقعہ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی ذمدداری سے پہلے کا ہو۔ جس میں انہوں نے دنیاوی اسباب کوجع کیالیکن جب انہیں مسلمانوں کا ذمددار بنادیا گیا تو انہوں نے اپنی تمام تر توجہات کو امور عامہ کی طرف مرکوز کر دیا اور دنیاوی و ذاتی امور سے کنارہ کشی اختیار کرلی ہوجیسا کہ اخیرالذ کروا قعداس کی عکاسی کرتا ہے۔

﴿ حضور طلقی آیتی کی حضرت ابوعبیده رضی الله عنه سے محبت ﴾ ایک مرتبه حضوراقدس سالی آیتی این الله عنه سے حضوراقدس سالی آیتی این الله عنه ،

1

حياة الصحابة (٣٥٥/٢)

حياة الصحلبة (١/٩/٢)

حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت ابوعبیده بن جراح رضی الله عنه اور صحابه کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس دوران آپ ملتی ایک جیاسی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس دوران آپ ملتی ایک حضرت ابوعبیده رضی الله عنه کوعنایت فرمایا۔ حضرت ابوعبیده رضی الله عنه کوعنایت فرمایا۔ حضور سلتی الله ایک الله ایک بیاله پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ '' حضور ملتی الله ایک بیاله پر مجھ سے زیادہ حق کی، ''یا خضور ملتی الله ایک مناز میں 'تم لیوا کیونکہ برکت ہمارے بردوں کے نبی الله ایک ایک تعظیم نہ کرے وہ ہم ساتھ ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بردوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ''ا

#### ﴿ مِحْ كُولُ ہے اپنی خبر مدتوں كے بعد ﴾

حفرت عمروبن عاص رضی الله عنه فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا'' یارسول الله آپ کولوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟'' حضور ملتی ایکی نے فرمایا'' عاکشہ رضی الله عنها''اس آدمی نے پوچھا''اور مردحفرات میں کون؟'' حضور ملتی آیکی نے فرمایا''ابوبکر رضی الله عنه'' پھر پوچھا تو فرمایا''عرا"' اس آدمی نے پوچھا'' پھر کون؟'' فرمایا''ابوعبیدہ رضی الله عنه'' کے

#### 

ایک دفعہ ایک مسلمان نے نتیم کے ایک سپاہی کو پناہ دی، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کے تعلیم کرنے سے انکار کردیالیکن سپہ سالار اعظم حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فر مایا ''ہم اس کو پناہ دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ ساٹھ اُلِیَا ہم نے فر مایا ہے کہ ایک مسلمان سب کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے۔'' ع

ل حياة الصحلة (٥٨٠/٢)

ع حياة الصحابة (١٥٩/٢)

س حياة الصحابة (١٤٩/٢) بحوالهُ منداحد (١٩٥/١)

### ﴿اسلام كى خاطر والدكاقتل ﴾

غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے بے مثال شجاعت اور جانبازی کا مظاہرہ کیا۔ان کے والد عبداللہ بھی اس وقت تک زندہ تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے،انہوں نے تاک تاک کراپنے گخت جگر حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر تک ان کے وار سے بچاؤ کرتے نشانہ بنانا جاہا۔حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر تک ان کے وار سے بچاؤ کرتے رہے لیکن جب دیکھا کہ بازنہیں آرہے تو بالآخر جوش تو حید نبی تعلق پر غالب آگیا اور ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کردیا۔

در حقیقت یہ والہانہ جوش اور مذہبی پختگی کی ایک تھی مثال تھی جس میں ماں باپ، بہن بھائی، غرض تمام رشتہ دار بھی راہ حق سے ہٹا نہیں سکتے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس انقطاع الی اللہ کی ان الفاظ میں داد دی:

﴿ لَا تَنجِدُ قَوْمًا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَحِرِ يُوَادُّوْنَ مَنُ حَادًا اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ يُوَادُّوْنَ مَنُ حَادًا اللَّهَ وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوابَةَ هُمُ اللَّهِ وَانْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

''اور جولوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کوخدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوئی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ بیوہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدانے ایمان (پھر پر کیسر کی طرح) تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے۔''ا

#### ﴿ زندہ ہے نام محبت کا ہمارے دم تک ﴾

غزوہ احدیمیں آنخضرت ملٹی آئی کا چیرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور زرہ کی دو کڑیاں رہے ہو گیا تھا اور زرہ کی دو کڑیاں روئے انور میں چیھ کئی تھیں جس سے بخت تکلیف ہوتی تھی۔حضرت ابوعبیدہ رضی

الله نے دانت سے پکڑ کر تھینچا، اگرچہ دو کڑیوں نے نکلتے نکلتے ان کے دو دانت شہید کردیئے کیکن رسول الله سلی آئی ہم کی خدمت گزاری میں دودانت تو کیا جان بھی شار ہو جاتی تو پرواہ نتھی۔ ل

دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ سامنے کے دانت ٹوٹ جانے کے بعد ابوعبید ہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔

> زندہ ہے نام محبت کا ہمارے دم تک پھر نہ کھائے گا کوئی درد محبت کی قتم

﴿ حضرت ابوعبيده رضى الله عنه كابراثر خطبه ﴾

دشق فتح کرنے کے بعد اسلامی فوجیس آگے بڑھیں اور مقام کال میں خیم الگان ہوئیں، رومیوں کا پڑاؤ کئل کے سامنے مقام ہیان میں تھا، انہوں نے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس مصالحت کا پیغام بھیجا اور گفت وشنید کے لیے ایک سفیر بلایا۔ چنا نچہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ اس عہدہ پر مامور ہوئے لیکن بیسفارت بے تیجہ رہی اور رومیوں نے براہ راست حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرنے کیلئے قاصد بھیجا۔ وہ قاصد مملمانوں کے لئکر کی صور تحال کو دیکھ کر جیران رہ گیا کہ ہرایک ادنی واعلیٰ ایک بی واصد مملمانوں کے لئکر کی صور تحال کو دیکھ کر جیران رہ گیا کہ ہرایک ادنی واعلیٰ ایک بی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے اور افسری اور ماتحتیٰ کی کوئی تمیز نظر نہیں آئی۔ آخر اس نے گھرا کر پوچھا'' تمہارا سردار کون ہے؟' لوگوں نے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے متبجب ہو کر کہا'' کیا در حقیقت تم بی سردار ہو؟' فرمایا'' ہاں قاصد نے کہا''اگر تم یہاں سے چلے جاو تو تمہاری فوج کے ہر سپاہی کو دو اشر فیاں دیں گے' حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے انکار فرمایا اور قاصد کے ہر سپاہی کو دو اشر فیاں دیں گے' حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے انکار فرمایا اور قاصد کے شور دیھ کر فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ غرض دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ ایک ایک صف میں جاکر کہتے تھے:
ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ ایک ایک صف میں جاکر کہتے تھے:

 ''خداکے بندو! صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو کیونکہ خداصبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ خود قلب فوج میں تصاور دانشمندی کے ساتھ سب کولڑ ارہے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی قلیل تعداد نے رومیوں کی بچاس ہزاریا با قاعدہ فوج کوشکست دے دی اور اردن کے تمام مقامات فرزندانِ تو حید کے زیر تمکین ہو گئے ۔ل

#### ﴿ روى قاصد كا اسلام قبول كرنا ﴾

رموک کی اڑائی میں جارج نامی ایک رومی قاصد اسلامی شکر میں پنچا کہ کسی مسلمان سفیرکوساتھ لے جائے ،اسی وقت شام ہوچکی تھی ، ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی ، مسلمانوں کے مؤر طریقہ عبادت خشوع وخضوع اور توجیت واستغراق نے شروع ہوئی ، مسلمانوں کی اس عبادت کو اس پر بجیب وغریب کیفیت طاری کردی ، وہ تعجب کے ساتھ مسلمانوں کی اس عبادت کو دیکھتا رہا ، یہاں تک جب نماز ہو چکی تو حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ جے چند سوالات کیے جن میں سے ایک بہ بھی تھا کہ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ اراکیا عقیدہ ہے؟ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ جواب میں قرآن مجید کی بیآیات تلاوت فرمائیں:

﴿ نِهَا اللّٰ مَوْیکھ وَ اللّٰ ال

"اے اہل کتاب اپ دین (کی بات) میں حدے مت برد حواور خدا کے بارے میں جق کے خدا کے بارے میں جق کے حدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو میں کی اور اس کا بیٹے عیدی (نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ) خدا کے رسول اور اس کا کمہ (بثارت) تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا۔ "
﴿ لَكُنْ يَسُتَنْكِفُ الْمُسِيْحُ أَنْ يَكُونَ عَبُدًا لِلَّهِ وَلاَ الْمَلاَدَكَةُ اللّٰهِ وَلاَ الْمَلاَدَكَةُ الْمُقَدَّ وُونَ ﴾ (النساء: ۱۷۲)

"مسے اس بات سے عاربیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے (عارر کھتے ہیں)۔"

جارج نے ان آیوں کا ترجمہ سنا تو بے اختیار پکار اٹھے'' بے شک عیسیٰ علیہ السلام کے یہی اوصاف ہیں اور در حقیقت تہمارا پیغیر سیا ہے۔'' یہ کہہ کر بطیب خاطر مسلمان ہوگیا۔ وہ اپنی قوم میں واپس جانائہیں چاہتا تھا لیکن حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ ومیوں کو بدعہدی کا گمان نہ ہووا پس جانے پرمجبور کیا اور فر مایا''کل جوسفیر یہاں سے جائے گاس کے ساتھ یے آنا۔''ا

رفعتوں کی جنتمو میں مطوکریں تو کھا چکے آستان یار پر اب سر جھکا کر دیکھیے

﴿ عيسائيول كے دل يرحكومت ﴾

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کاخلق وتر حم تمام خلق اللہ کے لیے عام تھا، شام میں ان کی شفقت اور رعایا پروری نے عیسائیوں کو بھی مرہون منت بنار کھا تھا، وہاں عیسائیوں کو نماز کے وقت ناقوس بجانے اور عام گزرگا ہوں میں صلیب نکالنے کی سخت ممانعت تھی، لیکن انہوں نے درخواست پیش کی کہ کم سے کم سال میں ایک دفعہ عید کے روز صلیب نکالنے کی اجازت دے دی جائے ۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے خوشی کے ساتھ یہ درخواست منظور کر لی۔ اس رو داری کا یہ اثر ہوا کہ شامی خود اپنے ہم فد جب رومیوں کے درخواست منظور کر گی۔ اس رو داری کا یہ اثر ہوا کہ شامی خود اپنے ہم فد جب رومیوں کے درخواست منظور کر گی۔ علیہ کے ساتھ جاسوی اور خبر رسانی کے فرائض سرانجام دینے لگے۔ علیہ کے درخواست منظور کی کے ساتھ جاسوی اور خبر رسانی کے فرائض سرانجام دینے لگے۔ علیہ کی درخواست منظور کی کے ساتھ جاسوی اور خبر رسانی کے فرائض سرانجام دینے لگے۔ علیہ کے درخواست کی درخواست کے درخواست منظور کر گی کے ساتھ جاسوی اور خبر رسانی کے فرائض سرانجام دینے لگے۔ علیہ کی درخواست کے درخواست کی درخواست کے درخ

﴿ پيغام اجل کي آ مـ ﴾

جب امیر المومنین حضرت عمرضی الله عند نے سنا کہ شام میں لوگ طاعون میں مبتلا مور ہے ہیں تو انہوں نے حضرت الوعبیدہ بن جراح رضی الله عنہ کو بیہ خطاکھا کہ" مجھے ایک کام کے سلسلہ میں تمہاری ضرورت پیش آگئ ہے، میں تمہارے بغیر اس کام کونہیں کرسکتا۔ اس لیے میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر تہہیں میرایہ خطرات کو ملے تو صبح ہونے سے پہلے اور اگردن میں ملے تو شام ہونے سے پہلے اور اگردن میں ملے تو شام ہونے سے پہلے تم سوار ہوکر میری طرف چل بڑو۔"

سرالصحابة (۱۲/۲) ع سرالصحابة (۱۸۰/۲)

حضرت الوعبيده رضى الله عند نے خط پڑھ کر کہا'' امير المونين کو جو ضرورت پيش آئی ہے، ميں اسے سمجھ گيا جوآ دمی اب دنيا ميں رہنے والانہيں ہے اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ ( لينی حضرت عمرضی الله عنہ چاہتے ہیں کہ میں طاعون کی وباوالا علاقہ چھوڑ کرمہ بینہ چلا جاؤں اور اس طرح موت سے نئے جاؤں لیکن میں موت سے نئے والانہیں) حضرت الوعبيده رضی الله عنہ نے حضرت عمرضی الله عنہ کو جواب میں بیلکھا کہ''میں مسلمانوں کے ایک لشکر میں ہوں، جان بچانے کے لیے تیار نہیں ہوں اور جو ضرورت آپ کو پیش آئی بچانے کے لیے میں انہیں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں اور جو ضرورت آپ کو پیش آئی رہنے ہیں اسے بچھ گیا ہوں، آپ اسے دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں جواب دنیا میں باقی رہنے والانہیں ہے، لہذا جب میرا بی خط آپ کی خدمت میں بینے جائے تو آپ مجھے اپنی قسم پورا کرنے سے معاف فرمادیں اور مجھے یہاں ظمہر نے کی اجازت دے دیں۔''

جب حضرت عمر رضی الله عنه نے ان کا خط پڑھا تو ان کی آئکھیں ڈیڈ ہا گئیں اور رونے لگے، حاضرین مجلس نے پوچھا'' کیا ابوعبیدہ رضی اللّٰدعنہ کا انتقال ہوگیا ہے؟'' حضرت عمر رضی الله عنه نے فر مایا،''نہیں! کیکن یوں مجھو کہ ہو گیا'' پھر حضرت عمر رضی الله عنه نے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ''اردن کا سارا علاقہ وباء سے متاثر ہو چکا ہے اور جابیہ نامی شہر دباہے محفوظ ہے، اس لیے آپ مسلمانوں کو لے کر وہاں چلے جائیں، حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیہ خطر پڑھ کر فر مایا'' امیر المومنین کی بیہ بات تو ہم ضرور مانیں گے۔' حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجھے تھم دیا کہ میں سوار ہو کرلوگوں کوان کی قیام گاہوں میں تھہراؤں ، اتنے میں میری بیوی کو بھی طاعون ہو گیا، میں (حضرت ابوعبیدہ رضی اللّٰدعنہ کو بتانے کیلئے )ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ خود جا کرلوگوں کوان کی قیام گاہوں میں تشہرانے گھے۔ پھرخودان کوطاعون ہو گیا جس میں ان کا انتقال ہو گیا اور پھرطاعون کی وباختم ہوگئ۔ حضرت ابوالمهوجه رضی الله عنه فرماتے ہیں که'' حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنہ کے ساتھ چھتیں ہزار (٣١٠٠٠) کا نشکر تھا جن میں سے چھ ہزار زندہ بچ (باقی تمیں ہزار کا اس طاعون میں انقال ہو گیا ) <sup>ئا</sup>

# ﴿ حضرت ابوعبيده رضى الله عنه كى انتقال سے قبل وصيت ﴾

حفرت الوعبيده بن جراح رضى الله عنه كى قبراردن ميں ہے، جب وہ طاعون ميں مبتلا ہوئے تو دہاں جتنے مسلمان تھے ان سب كو بلا كرفر مايا:

''مین تہمیں وصیت کرنے لگا ہوں، اگرتم اسے قبول کرلو گے تو ہمیشہ خیر پر رہو گے، نماز قائم کرو، زکوۃ اداکرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ خیرات دو، جج ادر عمرہ کرتے رہو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، اپنے امیروں کی خیر خواہی کرو، ان کو دھو کہ نہ دو اور نیا تمہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ اگر کسی آ دمی کو ہزار برس کی زندگی بھی مل جائے تو آخراسے اس جگہ جانا ہوگا جہاں آج تم مجھے جاتا ہواد کھر ہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بی آ دم پرموت کو کھو دیا ہے لہذا ان سب کو مرنا ہے اور ان میں سب سے زیادہ عقمندوہ ہے جوابی رہ کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا اور اپنی آخرت کے لئے سب سے زیادہ علم ورحمۃ اللہ برکاتہ!

ا معاذبن جبل! آپلوگوں کونماز پڑھائیں۔''

جب حفرت ابوعبیده رضی الله عنه کا انتقال ہو گیا تو حفزت معاذ بن جبل رضی الله عنه نے لوگوں میں کھڑ ہے ہو کر فر مایا:

"اے لوگو! تم اللہ کے سامنے اپ گناہوں سے کچی توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ بھی گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا اللہ پر بید تق ہوگا کہ اللہ تعالی اس کے سارے گناہ معاف کردے لیکن اس توبہ سے قرض معاف نہیں ہوگا وہ تو ادائی کرنا ہوگا کیونکہ بندہ اپ قرض کے بدلہ میں گروی رکھ دیا جائے گا۔ تم میں سے جس نے اپ بھائی سے قطع تعلق کررکھی ہے اسے چاہیے کہ وہ خود جس نے ایک بھائی سے ملاقات کرے اور اس سے مصافحہ کرے کی مسلمان کو اپنا بھائی تین دن سے زیادہ نہیں چھوڑ نا چاہئے، کیونکہ یہ مسلمان کو اپنا بھائی تین دن سے زیادہ نہیں چھوڑ نا چاہئے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔'

﴿ سبدنا سعد بن الى وقاص وَالنَّمُونَ ﴾ ﴿ ارْمِ يا سعد ارمِ فداک ابى و امى ﴾ " تيرچلاؤا سعد! تيرچلاؤ، ميرے مال باپتم پر قربان مول ـ " (فرمان نبوی سالله الیالی )



# ﴿ حضرت سعد بن ا بي و قاص رُكْتُونَا ﴾ مخضر حالات زندگي

سعدنام اورکنیت ابواسحاق ہے۔ سعد بن ابی وقاص کے نام ہے معروف ہیں،
ان کے والد ابو وقاص کا نام' مالک بن وہیب بن عبدمناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ'
ہے۔ والدہ کا نام' ممنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبدش' ہے۔ آپ نی کریم سلی آئی کی کی ملی اللہ ایک والدہ محضرت سعدرضی والدہ حضرت آمنہ کے والد وہیب حضرت سعدرضی اللہ عنہ کے والد ابی وقاص کے بھائی ہیں۔ اس لیے نی ملی آئی آئی کی ایک مواقع پرسیدنا سعدرضی اللہ عنہ کو مامول کہ کرمخاطب فرمایا تھا۔

حفزت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ابتداء بعثت ہی میں اسلام لائے ، آپ باختلاف روایات چوتھے یا چھٹے مسلمان ہیں۔

حضرت سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه عشرہ مبشرہ اور اصحاب شوری کے 6 ارکان میں سے تھے۔صاحب جہاءظیم وفقو حات فحیم ہیں۔ان کے منا قب کشر اور خد مات کبیر ہیں۔مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت وعزت جاری وساری ہے۔ بدر، احد، احزاب، حنین اور تمام غزوات میں حضور ساتھ ایکی کے ہم رکاب رہے۔ خلافت شیخین تک برابرمہمات میں سرگرم رہے۔عراق میں امراءافواج اسلامیہ میں ایک تھے۔مہم فارس کے برابرمہمات میں سرگرم رہے۔ عراق میں امراءافواج اسلامیہ میں اللہ عنہ کی جانب سیدسالار اور مدائن کسری کے فاتح آپ ہی ہیں۔سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جانب سے ایک مدت تک والی عراق رہے۔ پھر سیدنا عثان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے والی ہوئے۔شہر کوفہ اور نہر سعد آپ ہی کے عہد ولایت کی یادگاریں ہیں۔

#### وفات

باختلاف روایات ۵۱ هه یا ۵۸ ه تقریباً ۸۰ سال کی عمر میں وادی عتیق میں جو

مدیند منورہ سے سات میل کے فاصلہ پر واقع ہے، وفات پائی۔عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں آپ نے انتقال فرمایا۔

وفات کے وفت ایک پرانا جبہ منگوا کرکہا'' مجھے اس میں کفنانا،غزوہ بدر میں یہی پہن کر میں نے لڑائی کی تھی اور اسے اسی دن کے لیے محفوظ رکھا تھا۔'' تر کہ میں تقریباً دو لا کھ بچیاس ہزار درہم چھوڑے ۔ اِ

#### ﴿ قبول اسلام كا واقعه ﴾

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عندای قبول اسلام کاواقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 'اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں کسی جگہ ایسی تاریکی اور ظلمت میں ہوں کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہیں دے رہا۔ اچا تک جھے ایک چاند کی روشی دکھائی دی تو میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس چاند کے پاس بہنج کرمیں نے دیکھا کہ جھے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابو بکر رضی الله عنہم وہاں بہنج چکے ہیں، میں نے ان سے بوچھا کہ''تم یہاں کب جہنچے ہو؟''انہوں نے کہا''ایک گھڑی پہلے۔''

مجھے یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ حضور سلٹی ایٹی چھپ چھپ کر گھا نیوں میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، میں حضور ملٹی آیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا، جب آپ عصر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو میں نے اپنا ہاتھ حضور ملٹی آیٹی کے ہاتھوں میں دے دیا اور اسلام قبول کرلیا۔" ع

اگر نہ ان کی پناہ ملتی نجانے کیا کچھ تباہ ہوتے جہاں میں ہم لوگ آ گئے تھے ظلوم بن کر جہول ہوکر

ل مزية تفصيل كيليّه و كيصيّه ،عشر ه مبشرةٌ از قاضي حبيب الرحمٰن ، الرياض النصرة في اصحاب العشرة للحب الطمري اورسير الصحابية از شاه عين الدين احمد ندويٌ

اسدالغاية (۲۹۲/۲)

### ﴿انصار ہے محبت کی وجہ ﴾

ایک مرتبه حفرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کے بیٹے حضرت عامر بن سعد رضی الله عنه کے بیٹے حضرت عامر بن سعد رضی الله نے ان سے بوچھا، 'اے ابا جان! میں ویکھا ہوں کہ آپ انسار کے ساتھ جوشن سلوک اور بھلائی کا برتا و کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں کرتے ؟'' حضرت سعد رضی الله عنه نے فرمایا۔''میرے ایسا کرنے سے آپ کوکوئی تکلیف ہوتی ہے؟'' حضرت عامر رضی الله عنه نے کہا' ''نہیں البتہ مجھے آپ کے اس عمل پر تعجب ضرور ہے۔'' حضرت سعد رضی الله عنه نے اس عمل کی وجہ آشکارا کرتے ہوئے فرمایا:

'' میں نے رسول اللہ ملٹی آیا کہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انصار ہے وہی شخص محبت کرسکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے اور ان سے وہی شخص بغض رکھ سکتا ہے، جس کے دل میں نفاق ہے۔''ا

#### ﴿ حصول علم كاجذبه

حفرت سعدرضی الله عنه کوحضورا قدس سلی این سی سی علم میں بھی پی و پیش یا شرم و حجاب دامن گیرند ہوتا تھا، ایک دفعہ بارگاہ نبوت میں حاضر تھے، آنخضرت سلی این ایک بنا ایک جماعت کو بچھ عطایا مرحمت فرمائے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص کو محروم رکھا۔ حضرت سعدرضی الله عنه کواس کی محرومی پر تعجب ہوا، للہذا عرض کیا" یارسول الله! میرا خیال ہے کہ یہ بھی مومن ہے۔ "حضور سلی ایک ایک حضرت سعد رضی الله عنه کوئی ۔ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ آنخضرت سلی ایک حضرت سلی ایک جو وہی جواب ارشاد فرمایا۔ پہنا کو دہرایا۔ یہاں محدوث کی الله عنه نے سم بارہ ای سوال کو دہرایا۔ یہاں محک کہ حضورا قدس سلی ایک کے حضورا قدس سلی ایک کے حضورا قدس سلی کی خوب ہوتا ہے۔ می کوعظیہ نہ یا جائے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ می کوعظیہ دیا جائے۔ "گ

1

ل اسدالغاية (۲۹۳/۲)

رواه البخاري (۲۲) ومسلم (۲۲۷) والنسائي (۴۹۰۷) وابوداؤر (۲۳ ۲۰) واحد (۱۳۴۰)

#### ﴿ حفرت سعيد الله كي حضوراً على محبت ﴾

حضور اقدس مللی الله عقیدت و محبت حضرت سعد رضی الله عنه کے دل میں ر چی ہوئی تھی۔ اس محبت میں وہ کسی عزیز سے عزیز شخص کو بھی خاطر میں نه لاتے تھے۔
عتبہ بن ابی وقاص رضی الله عنه حضرت سعد رضی الله عنه کے حقیقی بھائی تھے،
انہوں نے حالت کفر میں غزوہ احد کے دوران رسول الله مللی الله مللی کا روئے مبارک زخمی کردیا تھا۔ حضرت سعد رضی الله عنه فرمایا کرتے تھے۔ ''واللہ! میں عتبہ سے زیادہ بھی کسی شخص کے خون کا پیاسانہیں ہوا۔' کا

ای طرح حضور ملتی کی آنیا کے افعال واقوال کی اتباع واطاعت کا بیرحال تھا کہ ایک مرتبداہل کوفد نے در بارخلافت میں شکایت کی کہ بینماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے تو فرمانے گئے کہ 'رسول اللہ ملتی کی کنماز سے سرموانح اف نہیں کرتا۔'' ع

### ﴿ حضرت سعدرضي الله عنه كي والده كا قصه ناراضكي ﴾

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عندا پنی والدہ کے بہت فرمال برادر تھے۔
جب حضرت سعد رضی الله عند نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کہا'' اے سعد! تو نے
یہ کون سا دین اختیار کرلیا ہے؟ جب تک تو اس نے دین کونہیں چھوڑ ہے گا میں نہ کوئی چیز
کھاؤں گی اور نہ پیوں گی یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے۔ پھر تو لوگوں کی تنقید اور
ملامت کی زدمیں آئے گا۔' حضرت سعد رضی الله عند نے کہا'' اے امی جان! ایسا نہ کیجئ!
کیونکہ میں اینے دین کو ہرگر نہیں چھوڑ وں گا۔'

کچھ دن تک بہی صورتحال رہی، حضرت سعدرضی اللہ عنہ کی والدہ نے کھانے پینے سے کمل بائیکاٹ کیے رکھا اور انتہائی کمزوری اور لاغری کا شکار ہو گئیں، لیکن حضرت سعدرضی اللہ عنہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، لہذا انہوں نے اپنی والدہ سے کہا'' اگر آپ کی

سيرالصحلبة (١٩١/٢)

رواه البخاري (۱۳۷)

ایک ہزار جائیں بھی ہوتیں اور وہ ایک ایک کرنے نکل جاتیں تو پھر بھی میں اپنے دین کونہ چھوڑتا۔'' جب ان کی والدہ نے ان کے جذبات کو ملاحظہ کیا تو بائیکا نے ختم کردیا اور کھانا پینا شروع کردیا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے مندرجہ ذیل آیت مبار کہ کونازل فرمایا:
﴿ وَإِنْ جَمَاهَ لَهُ اکْ عَلَى اَنْ تُشُورِ کَ بِی مَالَیْسَ لَکَ بِهِ
عِلْمَ اللّٰہُ اللّٰ مَعْدُولُولًا ﴾ (لقمٰن: عِلْمَ مَالَدُنْمَا مَعْدُولُولًا ﴾ (لقمٰن:

(14

''اور اگر وہ تیرے دریے ہوں کہ تو میرے ساتھ کی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تخفیے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیا۔ ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا۔''ا

# ﴿اسلام كيليّ ببلاخون ﴾

ابتدائے اسلام میں جب حضور اقدس ملٹی الیّنی کے صحابہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو چھپ کر گھاٹیوں اور پہاڑوں کی اوٹ میں نماز ادا کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت میں مکہ کی کسی گھاٹی میں نماز ادا کررہ سے کھے کہ اچا تک کہیں سے مشرکین کا ایک گروہ آ فکلا، انہوں نے مسلمانوں کا مشخراڑ ایا اور اسلام کا نماق اڑ انا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ نوبت قبل و قال تک پہنچ گئی۔ اس لڑ ائی میں حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کو اس زور سے واٹ کی ہڑی رسید کی کہ اس کا سر پھٹ گیا، یہ پہلاخون تھا جو اسلام کی خاطر بہایا گیا۔ علیہ اونٹ کی ہڑی رسید کی کہ اس کا سر پھٹ گیا، یہ پہلاخون تھا جو اسلام کی خاطر بہایا گیا۔ ع

﴿ حضرت سعد "اورقبوليت دعا ﴾ الكيمرة بعضورا قدس من الله عند كودعادى: ﴿ وَاللَّهُمُّ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى ﴾ ﴿ اللَّهُمُّ اللَّهَ عِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ ﴾

رواه ملم (۱۳۳۳)

اسدالغلبة (١/٢٩١)

"اے اللہ! سعد جب بھی تھے سے دعا مائلے اس کی دعا کو قبول فرما۔"

اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب بھی دعا مانگا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔لوگوں کو ان کے متجاب الدعوت ہونے کاعلم تھا اس لیے وہ ان سے ڈرا کرتے تھے۔لیعنی ان کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرتے تھے کہ نہیں کوئی بدد عاہی نہ دے دیں۔

#### ﴿اس كااثر اگرمير \_ كرداريس نه مو ﴾

ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے قصر کی طرف تشریف لے جارہے تھے جو مقام عتیق میں تھا۔ راستہ میں ایک غلام کو درخت کا ثیتے ہوئے دیکھا۔ چونکہ رسول اللہ سلٹی آیا ہے نہ یہ کوحرام قرار دیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے اوازار چھین لیے، غلام کے مالک نے آ کراس کا مطالبہ کیا تو فرمانے گئے'' معاذ اللہ! میں رسول اللہ سلٹی آیا ہے کہ خشش کو واپس کر دوں گا؟'' یہ فرمایا اور اس کے اوزار واپس کر دوں گا؟'' یہ فرمایا اور اس کے اوزار واپس کر دوں گا؟'' میانہ مایا اور اس کے اوزار واپس کر نے سے قطعاً انکار کردیا۔'

#### ﴿ زېدوتقوي كامتمام ﴾

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کے زہد دتقوی کا میہ حال تھا کہ جس وقت دنیائے اسلام حکومت و بادشاہت کے جھگڑوں میں مبتلاتھی۔اس وقت وہ مدینہ کے ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے اس فقنہ سے محفوظ رہنے کی دعا ئیں ما نگ رہے تھے اور جو کوئی ان جھگڑوں کے متعلق بوچھتا تو فرماتے کہ'' میں نے رسول الله ملتھ الیہ سے سنا ہے کہ' میرے بعد عنقریب ایک فتنہ بر پا ہوگا جس میں سونے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہے کہ'' میرے بعد عنقریب ایک فتنہ بر پا ہوگا جس میں سونے والا بیٹھنے والے سے بہتر

ل اسدالغلبة (۲۹۱/۲)

ع رواهملم (۱۲۲۲) ابوداؤد (۱۸۲۱) واحد (۲۲۲۱)

س رواه احد (۲۲۹)

ہوگا، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اچھا ہوگا۔''<sup>ع</sup>

#### ﴿ نيكيول كابدله ﴾

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کے بیٹے حضرت مصعب رحمته الله علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کی جان نکل رہی تھی تو ان کا سرمیری گود میں تھا۔ میری آئھوں میں آنسو آگئے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ''اے میرے بیٹے! کیوں روتے ہو؟'' میں نے کہا'' آپ کے مقام کی وجہ سے اور آپ کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ کررور ہا ہوں۔'' میرے والد نے مجھے کہا'' مت روئیں! کیونکہ الله تعالیٰ مجھے کہا ''مت روئیں! کیونکہ الله تعالیٰ مجھے کہا تمت ہوں ، مومن بندے جب کھی عذاب نہیں دیں گے اور میں یقیناً جنت والوں میں سے ہوں، مومن بندے جب تک الله تعالیٰ کے لیے مل کریں۔الله تعالیٰ مونین کوان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا اور کفار کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی ، اور مومنین کے وہ ممل جو انہوں نے الله کیلئے کیے تھے جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا جس کیلئے ممل کیا تھا۔ ہر کیلئے کے تھے جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا جس کیلئے ممل کیا تھا۔ ہر انگ ان اب کھی اس سے لے گئ

#### ﴿ قوت ما فظ ﴾

ایک مرتبه حفرت سعید بن میتب رحمته الله علیه نے حفرت سعد بن ما لک رضی الله عنه سے کہا" بیل آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن آپ سے ڈر بھی لگتا ہے۔" حفرت سعد رضی الله عنه نے کہا" اے میرے بھیتے! مجھ سے نہ ڈرو۔ جب تہہیں معلوم ہو کہوہ چیز مجھے معلوم ہے تو تم مجھ سے ضرور پوچھلو۔" حضرت سعید بن میتب رحمته الله علیه نے عرض کیا" جب غزوہ تبوک میں حضور مالی ایکی آپ ہے جھے حضرت علی رضی الله عنه کوچھوڑ کرگئے تھے تو ان سے کیا فر مایا تھا؟" حضرت سعدرضی الله عنه نے کہا" حضور مالی ایکی آپ کے فر مایا تھا کہ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے کہ فر مایا تھا کہ اے بو جاؤ جیسے کہ

ل حیاة الصحلبة (۲۰/۳) بحواله ابن سعد (۱۳۷/۳)

حياة الصحابة (٣٠٠/٣)

حفرت ہارون علیہ السلام ،حفرت موک علیہ السلام کیلئے تھ ( کہ طور پر جاتے وقت حفرت موی علیہ السلام حفرت مون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے تھے )۔''<sup>۲</sup>

# ﴿ مخقر مَر پراڑ ﴾

"الله كى تعريف اس مخلوق كے بقدر جواس نے آسانوں ميں پيداكى اور اس مخلوق اور اس مخلوق كے بقدر جواس نے زمين ميں پيداكى اور اس مخلوق كے بقدر جوان دونوں زمين و آسان كے درميان ہے اور اس مخلوق كے بقدر جے وہ پيداكر نے والا ہے اور اس سب كے برابر الله الله اور اس سب كے برابر الا الله اور اس سب كے برابر لاحول ولا قو قالا بالله ـ "

# ﴿ كرامت سعدرضي الله عنه ﴾

ایک مرتبدایک آ دمی حفزت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کے پاس آیا اور اس نے بیشعر پڑھے۔ (حفزت سعدرضی الله عنه بیماری کی وجہ سے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے تھے جس براس نے بیاشعار طنز أبرا ھے)۔ نُهَاتِلُ حَتّى ينزل الله نصرة وسعد بباب القادسية معصمُ فَابنا وقدامت نساءً كثيرة ونسوة سعدٍ ليسس فيهن أيّمُ

"جم تواس لیے جنگ کررہے تھے تا کہ اللہ تعالی اپنی مدد نازل کردے اور (حضرت) سعد رضی اللہ عنہ قادسیہ کے دروازہ سے چیٹے کھڑے رہے جب ہم واپس آئے تو بہت ی عورتیں بیوہ ہو چیکی تھیں لیکن (حضرت) سعد کی بیویوں میں ہے کوئی بھی بیوہ ہیں ہوئی۔"

جب حضرت سعدرضی الله عنه کوان اشعار کا پیة چلاتو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔''اے اللہ!اس کی زبان اور ہاتھ کو مجھ سے تو جس طرح چاہے روک دے۔''

چنانچہ جنگ قادسیہ کے دن اسے ایک تیرلگا جس سے اس کی زبان کٹ گئی اور ہاتھ بھی کٹ گیا اور وہ قل بھی ہوگیا۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ:

ایماندارلوگوں کو بتانے کیلئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: '' مجھے اٹھا کر دروازے کے پاس لے چلو، چنانچہ لوگ انہیں اٹھا کر باہر لائے ، پھرانہوں نے اپنی پشت سے کپڑااٹھایا تو اس پر بہت سے زخم تھے، جنہیں دیکھ کرتمام لوگوں کو پورایقین ہوگیا کہ یہ واقعی معذور تھے اور کوئی بھی انہیں بزدل نہیں سجھتا تھا۔''ل

#### ﴿ حضرت سعد رضی الله عنه پهره دیتے ہیں ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور سلے الیہ کہ فیند نہ آئی، آپ نے فرمایا: ''کاش میرے اصحاب میں سے کوئی صالح شخص آج پہرہ دے دے۔'' استے میں ہم نے ہتھیار کی جھنکار سنی، حضور ملٹی ایک آپے نے فرمایا ''کون ہے؟'' حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا''یارسول اللہ! میں آپ کی حفاظت کے لیے پہرہ دینے آیا ہوں۔''

اب حضور ملٹی لیکن اطمینان سے استر احت فر مانے لگے، یہاں تک کہ ہمیں آپ ملٹی لیکنی کے خرالوں کی آ واز بھی سائی دینے گئی۔

حضرت عا کشدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہاس موقع پر حضرت بلال رضی الله عنه نے بیشعر پڑھا۔

الاليت شعرى هل ابتين ليلة بوادو حوالسي اذخر وجليل

''میں نہیں سجھتا کہ میں اس وادی میں رات سوکر گز ارلوں گا، جبکہ میرےاردگرد ایک خوشبودار گھاس اور دوست احباب موجود ہیں ۔''ۂ

﴿ دولمبي اورمخقرر كعتيس ﴾

ایک مرتبہ کوفہ والوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی نماز کی شکایت کی ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور اہل کوفہ کی شکایت کا تذکرہ کیا جو انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نماز کے متعلق کی تھی ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کی اس شکایت کو سعد رضی اللہ عنہ نے ان کی اس شکایت کو سن کر کہ ۔ '' میں انہیں حضور اکرم ملٹے لیا تی تھی نماز پڑھا تا ہوں اور اس میں بالکل کی نہیں کرتا، میں انہیں بہلی دو رکعتیں کم فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ''اے ابو اسحاق! آپ کے بول۔'' یہ س کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ''اے ابو اسحاق! آپ کے بارے میں میرا یہی گمان تھا۔''

# ﴿ فرشتوں کی زیارت ﴾

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں که'' میں نے غز وہ احد میں حضور ملتّهٰ آیٰ آب کے دائیں اور بائیں طرف سفید کپڑوں میں ملبوس دوایسے آ دمیوں کو دیکھا

ا رواه البخاري (۲۲۹) وسلم (۲۲۳) والتر فدي (۳۲۸۹) واحد (۲۳۹۳)

مع رواه سلم (۱۸۹) وابنجاری (۷۳ ) والنسائی (۹۹۲ ) وابود اوُ د (۱۸۰ ) واحمد (۱۳۳۱ )

سے رواہ سلم (۱۲۲۴)والبخاری (۱۲۲۴)واحد (۱۳۸۹)

جنهیں نه پہلے بھی دیکھا تھا اور نه بعد میں بھی دیکھ سکا، ان میں سے ایک حضرت جبرائیل علیه السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیه السلام تھے۔'' علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیه السلام تھے۔'' علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ '' شرح مسلم'' میں فرماتے ہیں:

"اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو دیکھنا انبیاء کے ساتھ خاص نہیں بلکہ صحابہ اور اولیاء بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس حدیث میں حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت ریم بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔''ل

صحیح مسلم کی ایک روایت میں بیربھی ہے کہ'' وہ فرشتے پوری تندہی کے ساتھ حضور ملٹی آیٹی کی طرف سے جنگ اڑ رہے تھے۔''

#### ﴿ الصعد! تيرچلاؤ ﴾

حفرت سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ 'غزوہ احدیث ایک کافر بڑھ پڑھ کر مسلمانوں پر جملہ کررہا تھا اور اس نے کافی نقصان پہنچایا تھا، اس صورتحال کو دیکھ کر حضور اقدس ملٹی آئی نے بجھے فرمایا '' اے سعد! تیر چلاؤ! میرے مال باپ تم پر قربان ہو۔'' چنانچ میں نے اسے ایک تیر مارا جواس کے پہلو میں لگا اور وہ مردار ہوکر ایسا گرا کہ اس کا سر بھی کھل گیا۔ (اس کی ہلاکت کی خوشی میں) حضور سلٹی آئی آئی اتنا بنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے گئے۔'' کے

#### ﴿ پہلے تیرانداز ﴾

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند نے ایک مرتبدار شادفر مایا" خداکی قتم! الله کے راسته میں تیر چلانے والا پہلا شخص میں ہوں۔ ہم رسول الله سلتی آیکی کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے پاس کھانے کیلئے حبلہ اور کیکر کے پتوں کے سواکوئی چیز نہ ہوتی

۲

شرح مسلم للنو وي، كتاب الفصائل (٣٢٦٣)

رواه مسلم (۱۳۲۱) والبخاري (۱۳۲۷) والترندي (۱۲۵۷) ابن مايه (۱۲۷) واحد (۱۲۷)

تھی، یہاں تک کہ ہم لوگ بکری کی مینگنیوں کی طرح کا پاخانہ کیا کرتے تھے، پھراب بنو اسدوالے مجھے دین کے بارے میں ملامت کرتے ہیں اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ میں نامر دار ہو گیا اور میرے اعمال ضائع ہوگئے۔''

و حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے محبت کے حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے محبت کے حضرت ابو ہر رہ و فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مجھے کوئی صالح ہم نشین میسر ہو جائے۔ اللہ تعالی نے جھے حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی مجلس عطا فرمائی، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا ''میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی صالح ہم نشین مل جائے، اللہ تعالی نے مجھے آپ کی صحبت سے سرفراز فرمادیا ہے۔'' حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا ''آپ کہاں سے تعالی رکھتے ہیں؟' میں نے کہا''میں کوفہ کار ہے والا ہوں، مدینہ میں خیر و بھلائی کی تلاش میں جہتے میں آیا ہوں۔'' حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سعد بن ما لک رضی میں جبو میں آیا ہوں۔'' حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں حضرت عبد اللہ میں ہو حضور ساتی آئی تم کے داز دان ہیں؟ کیا تم میں کیا تم میں حضرت عدیفہ رضی اللہ عنہ نہیں جو حضور ساتی آئی تم کی کی زبانی شیطان سے پناہ دی ہیں؟ کیا تم میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ نہیں جو دو کتا ہیں (انجیل وقر آن) کے حامل ہیں؟ کیا تم میں کیا تم میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نہیں جو دو کتا ہیں (انجیل وقر آن) کے حامل ہیں؟' کیا تم میں کیا تم میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نہیں جو دو کتا ہیں (انجیل وقر آن) کے حامل ہیں؟' کیا تم میں کیا تم میں کیا تم میں اللہ عنہ نہیں جو دو کتا ہیں (انجیل وقر آن) کے حامل ہیں؟' کیا تم میں کیا تم میں کیا تم میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ نہیں جو دو کتا ہیں (انجیل وقر آن) کے حامل ہیں؟' کیا تم میں کیا تم کیا تم کیا تم می

﴿ تلخابه حیات میں کتنی مٹھاس ہے! ﴾

حفزت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ (ججۃ الوداع کے موقع پر) میں مکہ میں بیار ہوگیا،حضور سلٹھائیلیم میرے پاس تشریف لائے اوراپنے دست مبارک کو میری پیشانی پررکھا، پھر میرے سینے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا

الترندي (٣٧٤)

۲

ا رواه مسلم (۵۲۷۷) و البخاری (۳۲۲۹) والترندی (۲۲۸۸) وابن ماجد (۱۲۷) و احد (۱۲۱۷) والد اری (۲۳۰۸)

﴿ اَلْلَهُمَّ اشْفِ سَعُدًا وَ اَتْمِمُ لَهُ هِجُرَتَهُ ﴾ ''اےاللہ! سعدرضی اللہ عنہ کوشفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو کمال تک پہنچا۔''<sup>ا</sup>

علامة من الحق عظيم آباديٌ عون المعبود شرح سنن الي داؤد كتاب الجنائز ميں

فرماتے ہیں:

''علام عینی رحمته الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضور سالی ایکیا ہے خصرت سعدرضی الله علیہ کے جمرت سعدرضی الله عنہ کے جمرت کے کامل ہونے کی دعا اس لیے فرمائی کیونکہ وہ بیار تھے اور اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اس جگہ انتقال نہ ہوجائے جہاں سے ہجرت فرمائی تھی۔ الله تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت سعدرضی الله عنہ کو شفا عطا فرمائی اور بعد میں ان کا انتقال مدینہ میں ہوا۔'''

بخاری شریف میں اس واقعہ و پھھاس انداز میں اُقل کیا گیا ہے کہ:

حضرت سعدرضی الله عند نے فرمایا که "میں ایک مرتبہ مکہ میں بہت شدید بیار ہوگیا، حضور سال الله این الله این الله ایمی سے مضور سال الله این الله ایمی سے ترکہ میں بہت سامال چھوڑا ہے جبکہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دو تہائی مال کو صدقہ کردوں اور ایک تہائی مال ترکہ میں چھوڑ وں۔ "حضور سالی آیا ہے نے فرمایا۔ "دنہیں! ایبا نہ کرو" میں نے عرض کیا" پھر میں آ دھا مال صدقہ کردیتا ہوں اور آ دھا چھوڑ ویتا ہوں اور آ دھا چھوڑ دیتا ہوں اور آ دھا جھوڑ دیتا ہوں۔" حضور میں نے عرض کیا "دمیں ایک تہائی صدقہ کر دیتا ہوں اور دو تہائی اپنی بیٹی کیلئے چھوڑ دیتا ہوں۔" حضور میں ایک تہائی صدقہ کر دیتا ہوں اور دو تہائی اپنی بیٹی کیلئے چھوڑ دیتا ہوں۔" حضور میں ایک تہائی تھیک ہے اور رہ بہت ہے۔" پھر آ مخضرت سالی آیا ہے نے میری میں ایک تہائی تھیک ہے اور رہ بہت ہے۔" پھر آ مخضرت سالی آیا ہے نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور میرے چرے سے بیٹ تک ہاتھ پھیرا، پھرفر مایا:

ل اليوداؤد (۲۹۹۸) و البخاري (۵۴) و (۱۲۱۳) و (۲۵۳۷) ومسلم (۲۵۰۷) و الترندي (۸۹۷) و الترندي (۸۹۷) و الترندي (۲۵۳۷) و التراني (۲۵۳۱) و التراني (۲۵۸۱) و التراني (۲۵۸۱)

ع عون المعبودشرح الى داؤد، كتاب البعائز (٢٦٩٨)

رواه البخاري (۵۲۲۷)

''اےاللہ! سعد کوشفاعطا فر مااوراس کی ہجرت کو کامل فر ما۔''

جب بھی مجھے اس واقعہ کا خیال آئے گا تو میں اپنے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوں کرتار ہوں گا۔''<sup>''</sup>

بے لطف زندگ ہے غم یار کے بغیر موجیں نہیں قریب تو ساحل اداس ہے تیرے ثار اے غم جاناں تیرے طفیل تائی مصاس ہے

﴿ حضرت عمر رضى الله عنه كے نز ديك مقام سعد رضى الله عنه ﴾

حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عراق میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کو دوران وضوموز ول پرمسے کرتے ہوئے دیکھا تو آئہیں ایسا کرنے پر ملامت کی۔ پھر جب ہم دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے پاس جمع ہوئے تو حضرت سعد رضی الله عنه نے جمھ سے کہا'' جس عمل کی وجہ سے آپ جمھے ملامت کررہ سے تھاس کے متعلق اپنے والدمحرم سے پوچھ لیجئے۔'' میں نے حضرت عمر رضی الله عنه سے ساری بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا ''جب سعد رضی الله عنه آپ کے سامنے کوئی تھم بیان کریں تو اس کا انکار مت کیا کرو، بلا شبہ حضور اقدس سالیہ آئیلیم موزوں پر مسے فرمایا کرتے تھے۔''

#### ﴿ حضرت سعدرضي الله عنه كي بددعا ﴾

عصر سے پچھ پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں گھومتے ہوئے احجار الزیت نامی مقام پر پہنچ، آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پچھلوگ ایک سوار کے پاس جمع ہیں جو بہت بری اور نا گوار آ واز کے ساتھ چیخ رہا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گتا خی کر رہا ہے۔حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ہوا '' یہ آ دمی جوا پی اونٹنی پرسوار ہے،حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شراع ہے۔' حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ طیش میں رضی اللہ عنہ کی شان میں گتا خی کر رہا ہے۔' حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی طیش میں آگئے اور سارے جمع کو پیچھے دھیلتے ہوئے آگے بڑھے اور اس سوار کو للکار کر کہا ''اے

فلاں! تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کیوں تنقیص کررہا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خص نہیں اللہ عنہ پہلے خص نہیں ہیں؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خص نہیں ہیں جنہوں نے رسول کریم سلٹھ اللہ آئے کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے زام نہیں جنہوں نے دنیا سے بے رغبتی کا مثالی نمونہ قائم کیا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے عالم نہیں؟ کیا وہ دامادرسول نہیں ہیں؟ کیا حضور سلٹھ آئے آئی نے اپنی اللہ عنہ عزوات میں حضور سلٹھ آئے آئی کے علم بینی ان سے نہیں بیای تھی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ عزوات میں حضور سلٹھ آئے آئی کے علم بردار نہیں رہے؟"

اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قبلہ رخ ہو کر اس آ دمی کے خلاف یوں بد دعا فر مائی:

''اے اللہ! اس آ دمی نے تیرے ایک دوست کی شان میں گستاخی کی ہے، لوگوں کا بیمجمع اس وقت تک واپس نہلوٹے جب تک تو ان کواپنی قدرت کا مشاہرہ نہ کروا دے۔''

ابھی وہ تمام لوگ وہیں کھڑے تھے کہ اچا نک اس گتاخ کی اوٹٹی بدکی اور اس نے زور دار جھٹکا دے کراہے نیچے کچھنک دیا جس سے اس کا سرتن سے جدا ہو کر دور جا گرا اور اس کا د ماغ بھٹ گیا اور وہیں مرگیا۔ ل

#### ﴿ بحرظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ﴾

جب حفرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند نے "بہرسیر" نامی شہر کو فتح کرلیا اور اس میں پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر مجاہدین نے کشتیاں تلاش کیس تا کہ وہ لوگ دریائے دجلہ پار کرکے دور والے شہر جاسکیس اور اسے فتح کرسکیس لیکن انہیں کوئی کشتی نہ مل سکی کیونکہ ایرانی لوگ تمام کشتیاں سمیٹ کر وہاں لے جاچکے تھے، چنانچہ مسلمان صفر مہینے کے گی دن "بہر سیر" میں تھہرے رہے اور حضرت سعد رضی الله عنہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ (کشتیوں کے بغیر ہی) دریا پار کرلیا جائے، لیکن شفقت کی وجہ سے وہ

مسلمانوں کو ایسانہیں کرنے دیتے تھے، پھر وہاں کے کچھ بچمی کافروں نے آ کر انہیں دریا پارکرنے کیلئے وہ گھاٹ بتایا جو وادی کی سخت جگہ تک پہنچا دیتا تھا لیکن حضرت سعدرضی اللہ عنہ تر دد میں پڑگئے اور اس گھاٹ سے گزر کر جانے سے انکار کردیا، استے میں دریا کا پانی چڑھ گیا۔ پھر حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ دریا میں پانی بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے لیکن مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں گھے ہیں اور پار ہوگئے ہیں۔ اس خواب کو دیکھ کر انہوں نے دریا پارکرنے کا پختہ ارادہ کرلیا اور لوگوں کو جمع کر کے بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے بعد فرمایا:

"" تمہارا دشمن اس دریا کی وجہ ہے تم ہے محفوظ ہو گیا ہے، تم لوگ ان تک نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ لوگ ان تک نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ لوگ جب چاہیں کشتیوں میں بیٹے کرتم پر جملہ آ در ہو سکتے ہیں، تمہارے پیچھے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے تم پر حملہ کا خطرہ ہو، میں نے پکاارادہ کرلیا ہے کہ دریا یارکر کے دشمن پر حملہ کیا جائے۔"
یار کر کے دشمن پر حملہ کیا جائے۔"

تمام مسلمانوں نے بیک زبان کہا''آپ ضروراییا کریں،اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت پر قائم رکھے۔'' پھر سعد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دریا پار کرنے کی وعوت دیتے ہوئے فرمایا:

''آپلوگوں میں سے کون اس بات کیلئے تیار ہے کہ پہل کرے اور دریا پار کرکے گھاٹ کے دوسرے کنارے پر قبضہ کرلے اور اس کنارے کی دیثمن سے حفاظت کرے تا کہ دیثمن مسلمانوں کواس کنارے تک پہنچنے سے نہ روک سکے۔''

اس پرحفزت عاصم بن عمر ورضی الله عنه فوراً تیار ہوگئے اور ان کے بعد چیسو بہادر آ دمی بھی تیار ہو گئے ،حضرت سعد رضی الله عنہ نے حضرت عاصم رضی الله عنه کوان کا امیر بنایا۔

حفزت عاصم رضی الله عنہ ان کو لے کر چلے پھر دجلہ کے کنارے کھڑ ہے ہو کر اپنے ساتھوں سے کہا'' آپ میں سے کون میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے تا کہ گھاٹ کے پرلے کنارے کو تیار ہو گئے،حضرت پرلے کنارے کو دشمن سے محفوظ کرلیں۔''اس پران میں سے ساٹھ آ دمی تیار ہو گئے،حضرت

عاصم رضی الله عند نے ان کودو حصول میں تقتیم کیا، آدھے لوگوں کو گھوڑوں پر آدھے لوگوں کو گھوڑوں پر آدھے لوگوں کو گھوڑیوں پر بٹھایا تا کہ گھوڑے کیلئے تیر نے میں آسانی رہے، پھروہ لوگ دجلہ میں داخل ہوگئے (اور دریا کو اللہ کی مددسے پار کرلیا) جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے گھائے کے دوسرے کنارے پر قبضہ کرکے اسے محفوظ کرلیا ہے تو انہوں نے تمام لوگوں کو دریا میں گھس جانے کا حکم دیا اور فرمایا ''بیدعا پڑھو:

﴿نَسُتَعِينُ بِاللَّهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَحَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ لَا كُورَعُمُ الْوَكِيلُ لا كَوْلَ وَلاَ وَلاَ قُولَ وَاللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ﴾

" ہم اللہ سے مدوطلب کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ گنا ہوں سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہی ہے جو بلند و برتری اور عظمت والا ہے۔"

لشکر کے اکثر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے اور گہرے پانی پر بھی چلتے رہے، حالانکہ دریائے دجلہ بہت جوش میں تھا اور بہت جھاگ پھینک رہا تھا اور ریت اور مٹی کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہورہا تھا اور لوگوں کی دودو کی جوڑیاں بنی ہوئی تھیں اوروہ دریا پارکرتے ہوئے آپس میں یوں با تیں کررہے تھے جس طرح زمین پر چلتے ہوئے کیا کرتے تھے۔

ایران والے بیہ منظرد کیھ کر جیران رہ گئے کیونکہ اس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا وہ اوگ گھیرا کرا ہے بھاگے کہ اپنا اکثر مال وہاں بی چھوڑ گئے اور 16 ہجری صفر کے مہینہ میں مسلمان اس شہر میں واخل ہوئے اور کسری کے خزانوں میں جو تین ارب تھان پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا اور شیر ویہ اور اس کے بعد کے بادشا ہوں نے جو کچھ جمع کیا تھا اس پر بھی قبضہ ہوگیا ۔ ا

دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے

#### بح ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے

# ﴿ میرے دل حزیں کو مگرغم ہی راس ہے ﴾

حفرت عامر بن سعد رحمته الله عليه فرماتے بيں كه حفرت سعد بن افي وقاص رضى الله عنه نے مدينہ سے باہر بكريوں كا ايك ريوڑ پال ركھا تھا، ايك مرتبه ميرے بھائى عمر رحمته الله عليه حضرت سعد رضى الله عنه كى طرف گئے، جب حضرت سعد رضى الله عنه نے انہيں دور ہے آئے ہوئے ديكھا تو مير بے بھائى عرز نے كہا''ا بے ابا جان! كيا آپ اس بات كو پيند كرتے بيں كه آپ بكريوں كو چراتے رہيں اور اعرابی بن كرزندگى گزاريں جبكه بات كو پيند كرتے بيں كه آپ بكريوں كو چراتے رہيں اور اعرابی بن كرزندگى گزاريں جبكه لوگ مدينه ميں بادشا بت كے بارے ميں تنازع كا شكار ہوں؟' حضرت سعد رضى الله عنه نے اپنے بينے عمر رحمته الله عليه كے سينه پر ہاتھ مار كرفر مايا'' خاموش ہو جا! ميں نے رسول الله عليہ عمر رحمته الله عليه كہ الله تعالى ايسے بندہ كو پيند كرتے بيں جومتی ، غی اور خفيہ طریقے سے صدقہ كرنے والا ہو۔''

اے دوست تیرے لطف وعنایت کاشکریہ میرے دل حزیں کو مگرغم ہی راس ہے حضور سلٹی آیٹی کا کھانا ک

حفرت سعدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سالی ایک کی پاس کھانا لایا گیا جو ایک برت میں تھا۔ حضور سالی ایکن لایا گیا جو ایک برت میں تھا۔ حضور سالی ایک نے اس میں سے کچھ کھانا نے گیا۔ اس موقع پر حضورا قدس سالی ایک نے فرمایا ''اس کشادہ راستہ سے ایک جنتی آدی آئے گاجواس باتی ماندہ کھانے کو کھائے گا۔'' حضرت سعدرضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ کو وضوکرتا چھوڑ آیا تھا اور میر اخیال تھا کہ

رواه احد (۱۳۲۳) وسلم (۵۲۲۲)

رواه احر (۱۳۲۹)

وہی آ کراس کھانے کو کھا ئیں گے،لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آئے اور اس کھانے کو تناول فر مالیا۔'<sup>ئ</sup>

# ﴿ زیاده آ زمائش کس پر آتی ہیں؟ ﴾

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس ملی ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس ملی ایک ایک مرتبہ میں ہے۔ اقدس ملی ایک ایک مرتبہ میں ہیں؟'' حضور اقدس ملی آئی آئی نے فر مایا ''سب سے زیادہ آ زمائیش انبیاء پر اور پھر نیک لوگوں پر اقلی ہیں، آ دمی کو اس کے دین کے اعتبار سے آ زمایا جاتا ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہوتو اس کی آ زمائش میں زیادتی کردی جاتی ہے اور اگر وہ دین میں مضبوط ہوتو اس کی آ زمائش میں بھی کمی کردی جاتی ہے۔ بندے پر مصبتیں اور دین میں کمزور ہوتو اس کی آ زمائش میں بھی کمی کردی جاتی ہے۔ بندے پر مصبتیں اور آئر مائیش آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چاتا ہے کہ اس کے ذمہ ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ ا

#### ﴿ حضرت سعدرضی الله عنه کی اینے بیٹے کونصیحت ﴾

ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو یہ دعا

کرتے ہوئے سنا''اے اللہ! بیل جھے سے جنت، اس کی نعتوں اور اس کے ریشی کیڑوں کا

سوال کرتا ہوں اور جہنم کے عذاب، اس کی بیڑیوں اور جھکڑیوں سے بناہ مانگتا ہوں۔'' یہ

سن کر حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے فرمایا'' تو نے اللہ تعالیٰ سے فیرکشر کا سوال کیا ہے اور شر

کشر سے بناہ مانگی ہے اور میں نے حضور اقدس میٹی آیٹی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میر سے

بعدا یے لوگ پیدا ہوں گے جو صد سے تجاوز کیا کریں گے۔''

اس كى بعد حضرت سعدرضى الله عند في اس آيت مباركه كى تلاوت فرما كى: ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُ مُر مَن صَرَّعًا وَخُفْيةً إِنَّهُ لا يُعِحبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾

(الاعراف: ۵۵)

''(لوگو)اپنے پروردگارہے عاجزی ہے ادر چیکے چیکے دعا ئیں مانگا کرواوروہ حدسے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔'' پھر فرمایا:

"تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ تو کہے" اے اللہ! میں تجھسے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس قول اور عمل کی التجا کرتا ہوں جو جنت کے قریب لے جانے والا ہو اور میں تجھ سے جہنم اور اس کے قریب لے جانے والے قول وعمل سے پناہ مانگا ہوں۔" لے جانے والے قول وعمل سے پناہ مانگا ہوں۔" لے

# ﴿ غيرالله كي شم كي تلافي ﴾

﴿ حضرت عمر رضى الله عنه كى حضرت سعد رضى الله عنه كو وصيت ﴾ جب حفزت عمر بن خطاب رضى الله عنه كوعراق

Į.

۲

رواه احمد (۲۰۲۱) وابوداوُ و (۲۲۵)

رواه احمد (۵۰۵) والنسائي ۱۷۲۳) وابن ماجيه (۲۰۸۸)

میں لڑائی کا امیر بنانے کا ارادہ فرمایا تو انہیں پیغام بھیج کر بلایا۔ جب وہ آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں عراق کی لڑائی کا امیر بنایا اور ان کو بیہ وصیت فرمائی:

> ''اے سعد! اے قبیلہ بنو وہیب کے سعد! تم اللہ کے بارے میں مامول اور بھتیجا کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی برائی کو برائی ہے نہیں مناتے بلکہ برائی کواچھائی سے مناتے ہیں۔اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی کا اللہ ہے کوئی رشتہ ہیں ،اللہ کے ہاں بڑے خاندان کے لوگ اور چھوٹے خاندان کے لوگ سب برابر ہیں، الله تعالی ان سب کارب ہے اور وہ سب اللہ کے بندے ہیں، جوعافیت میں ایک دوسرے سے آ مے بڑھتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بندے اللہ تعالی کے انعامات اطاعت سے ہی حاصل کرسکتے ہیں۔تم نے حضور مٹھالیا کی بعثت سے لے کرہم سے جدا ہونے تک جس کام کو کرتے موئے دیکھا ہے اس کام کو اینے سامنے رکھنا اور اس کی بابندی کرنا کیونکہ یمی اصل کام ہے۔ بیمیری مہیں خاص نفیحت ہے اگرتم نے اسے چھوڑ دیا اوراس کی طرف توجہ نہ دی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے والوں میں سے ہوجاؤ گے۔''

نفيحت فرمائي:

'میں نے تہمیں عراق کی لڑائی کا امیر بنایا ہے۔ لہذاتم میری وصیت یا در کھو، تم ایسے کام کیلئے آگے جارہے ہو جو تخت و دشوار بھی ہے اور طبیعت کے خلاف بھی ہے، حق پر چل کر ہی تم اس سے خلاصی پاسکتے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھلائی کا عادی بناؤ اور بھلائی کے ذریعہ ہی مدد طلب کرو، تہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہراچھی عادت حاصل کرنے کیلئے کوئی چیز ذریعہ بنا کرتی

ہے، بھلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ مبر ہے، ہر مصيبت اور ہرمشکل میں ضرورصبر کرنا اس طرح تمہیں اللہ کا خوف حاصل ہوگا اور تمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ اللہ کا خوف دو با توں ہے حاصل ہوتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت سے، دوسرے اس کی نافر مانی ہے بچنے ہے، جس کو دنیا ہے نفرت ہواور آخرت ہے محبت ہو وہی آ دمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جے دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت ہووہی اللہ کی نافر مانی کرتا ہے اور دلوں میں الله تعالیٰ کچے حقیقتیں پیدا کرتے ہیں ان میں سے بعض چھپی ہوئی ہوئی ہیں اور بعض طاہر، ایک طاہری حقیقت میہ ہے کہ حق بات کے بارے میں اس کی تعریف کرنے والا اوراسے برا کہنے والا دونوں اس کے نزدیک برابرہوں، حق بات پر چلنے سے مقصود الله کاراضی ہونا ہے لوگ جاہے برا کہیں یا تعریف کریں اس سے کوئی اثر نہ لے اور چھپی ہوئی حقیقیں دونشانیوں سے پیچانی جاتی ہیں۔ ایک پیہ ہے کہ حکمت ومعرفت کی باتیں اور اس کے دل سے اس کی زبان یر جاری ہونے لگیں، دوسری یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگیں ،لہٰدالوگوں کےمحبوب بننے سے بےرعبتی اختیار نہ کرو( بلکہ اسے اینے لیے اچھی چیر مجھو) کیونکہ انبیاء ملیم السلام نے لوگوں کی محبت اللہ سے مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ جب بندہ سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور جب کی بندہ سے نفرت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا فرما دیتے ہیں۔للندا جولوگ تمہارے ساتھ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں (محبت یا نفرت کا)جو جذبہ ہے تم اللہ کے ہاں بھی اپنے لیے وہی سجھ لو۔''<sup>ال</sup>

﴿ حضرت سلمان رضى الله عنه كي حضرت سعد رضى الله عنه كونفيحت ﴾

ایک مرتبہ حضرت سلمان فارضی رضی اللہ عنہ بیار ہوگئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کرنے گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رونے گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا''آپ کیوں رورہ ہیں؟ آپ تو (انقال کے بعد) اپنے ساتھیوں سے جاملیں گے اور حضور سالٹیائیل کے پاس حوض کوڑ پر جا کیں گور حضور سالٹیائیل کا انقال اس حال میں ہوا کہ وہ آپ سے راضی تھے۔'' حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا''میں نہ قو موت سے گھرا کر رورہا ہوں اور نہ دنیا کی لالے کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے رورہا ہوں کہ حضور ملٹی آئیل نے ہمیں سے وصیت فرمائی تھی کہ گزارے کیلئے تمہارے پاس سے رورہا ہون کے جتنا کہ سوار کے پاس قوشہ ہوتا ہے اور (میں اس وصیت پر عمل نہیں کر سکا کیونکہ ) میر سے اردگر دیے بہت سے کا لے سانے میں یعنی دنیا کا بہت ساسامان ہے۔''

حالانکہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک لوٹا اور کپڑے دھونے کا برتن اور اس طرح کی چند چیزیں اور تھیں۔ حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے ان سے کہا۔''آپہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے 'جس پر ہم آپ کے بعد بھی عمل کریں۔' انہوں نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے فرمایا''جب آپ کی کام کے کرنے کا ارادہ کرنے لگیں اور جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز تقیم کرنے لگیں تو اس وقت اپ رب کو یاد کرلیا کریں۔ یعنی کوئی بھی کام کرنے لگیں تو اللہ کاذکر ضرور کریں۔' ا

#### ﴿سب سے پہلے تیرانداز ﴾

ایک مرتبہ حضورانور سلٹی آیلی نے تجاز کے علاقہ رابغ کی جانب ایک جماعت کو بھی جہاجت کو بھی جہاجت کو بھی جہاجس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔اس دن حضرت سعد شب دن حضرت سعد شب مسلمانوں کی خوب حفاظت کی اور حضرت سعد شب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستہ میں تیر چلا یا اور بیاسلام کی سب سے پہلے

جنگ تھی اور حضرت معد نے اپنے تیر چلانے کے بارے میں بیاشعار کے:

الاهل اتى رسول الله انى حميت صحابتى بصدور نبلى ازودبها عدوهم زيادًا بكل حزونة و بكل سهل فصايعتدرام فى عدو بسهم يارسول الله قبلى

''ذراغور سے سنو! کیا حضور سلٹی آیلی کو یہ بات پہنی گئ ہے کہ میں نے اپنے تیروں کی نوک سے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی ہے؟ ہر سخت اور نرم زمین پر میں نے اسلام اور اہل اسلام کے دشمنوں کو تیروں کے ذریعہ خوب اچھی طرح بھگایا ہے۔ یارسول اللہ! کوئی بھی مسلمان مجھ سے پہلے دشمن پر تیر چلانے والا شارنہیں کیا جائےگا۔ (کیونکہ میں نے سب سے پہلے تیر چلایا ہے )۔''ا

#### ﴿ ایک تیرتین شکار ﴾

حفرت سعد فرخ دوہ احد کے دن ایک تیر سے تین کافروں کول کیا اوراس کی صورت یہ ہوئی کہ دشمن نے ان کی طرف تیر پھینکا۔ انہوں نے وہ تیر کافروں پر چلایا اور ایک کول کر دیا۔ کافروں نے اس تیر کو لے کر کافروں پر دوبارہ چلا دیا اور ایک اور کافر کول کر دیا۔ کافروں نے وہ تیر ان پر تیسری مرتبہ چلایا۔ انہوں نے چروہ تیر لے کران کافروں پر چلایا اور تیسرے کافرکول کر دیا۔ انہوں نے چروہ تیر لے کران کافروں پر چلایا اور تیسرے کافرکول کر دیا۔

حفرت سعدرضی الله عنه کے اس کارنا ہے ہے مسلمان بہت خوش ہوئے اور بہت حیران ہوئے۔ ویا تھا۔'' بہت حیران ہوئے۔حفرت سعدؓ نے بتایا کہ''یہ تیر مجھے حضور سلٹی آیٹی نے دیا تھا۔'' (کافروں کی طرف سے آیا ہوا یہ تیر حضور سلٹی آیٹی نے ان کو پکڑایا ہوگا)۔ راوی کہتے ہیں کہ (اس دن) حضور ملٹی آیٹی نے حضرت سعدؓ سے فرمایا تھا کہ''میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔''

ل حياة العجلبة (١/١٩٩)

ع حياة الصحلبة (١/٠٠٠)

#### ﴿ حفرت سعد كى بھوك ﴾

حضرت سعد قرماتے ہیں کہ ''حضور سائی ایک ساتھ مکہ میں ہم لوگوں نے بڑی شکل سے اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جب تکلیفیں آنے لگیں تو ہم نے ان پر صبر کیا اور ہمیں تنگی اور تملیف برداشت کرنے کی عادت پڑگئی اور ہم نے خوشی خوشی ان پر صبر کیا۔ میں نے اپ آپ کو حضور ملٹی آئی آئی کے ساتھ مکہ میں اس حال میں دیکھا ہے ان پر صبر کیا۔ میں نے اپ آپ کو حضور ملٹی آئی آئی کے ساتھ مکہ میں اس حال میں نے کسی چیز کہ میں ایک رات پیشاب کر رہا تھا وہ ان میں نے کسی چیز کی کھڑ کھڑ اہم نے ک آ وازشی میں نے فورسے دیکھا تو وہ اونٹ کی کھال کا ایک ظراتھا، میں نے اس فکڑے کو اٹھایا اور دھوکر جلایا، پھر اسے دو پھڑ وں کے درمیان رکھ کر بیس کر سفوف سابنالیا، پھراسے بھا تک کر میں نے پانی پی لیا اور میں نے تین دن اس پر گزارے ''ئا

#### ﴿ حفرت سعدٌ كاخطبه ﴾

جنگ قادسیہ کے دن حضرت سعدؓ نے بیان فر مایا چنا نچیانہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور فر مایا:

''اللہ تعالیٰ حق ہیں اور بادشاہت میں ان کا کوئی شریک نہیں ، ان کی کی بات کے خلاف نہیں ہوسکا اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا ﴿ وَلَقَدُ کُتُبُنَا فِی الزَّبُورِ مِنُ بَعُدِ اللّهِ کُو اَنْ الْاَرْضَ یَو مُنَ اللّهِ اللهِ کُونَ ﴾ (اور ہم نے لکھ دیا ہے۔ نصیحت کے بعد کہ آخر زمین پر مالک ہوں کے میرے نیک بندے) یہ زمین تمہاری میراث ہے اور تمہارے دیں پر مالک ہوں کے میرے نیک بندے) یہ زمین تمہاری میراث ہے اور تمہارے درب نے تمہیں اس زمین کو استعال کرنے کا موقع دیا ہوا ہے، تم خود بھی اس میں تمہارے درب والوں کوئل کر ہے ہو اور یہاں کے رہنے والوں کوئل کر ہے ہو اور ان کا مال سمیٹ رہے ہو، غرض کہ یہ گزشتہ تمام جنگوں میں تمہارے ناموروں نے ان کو اور ان کا مال سمیٹ رہے ہو، واراب تمہارے سامنے ان کا یہ بہت بردالشکر جمع ہو کر آگیا ہے۔ اور اب تمہارے سامنے ان کا یہ بہت بردالشکر جمع ہو کر آگیا ہے۔ (اس لشکر کے تعداد دو لا کہ بتائی جاتی ہے) اور تم عرب کے سردار اور معزز لوگ ہواور تم میں (اس لشکر کے تعداد دو لا کہ بتائی جاتی ہے) اور تم عرب کے سردار اور معزز لوگ ہواور تم میں (اس لشکر کے تعداد دو لا کہ بتائی جاتی ہے) اور تم عرب کے سردار اور معزز لوگ ہواور تم میں (اس لشکر کے تعداد دو لا کہ بتائی جاتی ہے) اور تم عرب کے سردار اور معزز لوگ ہواور تم میں اسے اسے کی اور تم عرب کے سردار اور معزز لوگ ہواور تم میں کہا

ے ہرایک اپنے قبیلہ کا بہترین آدمی ہے، اور تمہارے پیچھےرہ جانے والوں کی عزت تم سے ہی وابسة ہے اگرتم دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق اختیار کروتو اللہ تعالی تمہیں دنیا و آخرت دونوں دیں گے اور دشمن سے لڑنے ہے موت قریب نہیں آ جاتی ، اگرتم بردل بن گئے اور تم نے کمزوری دکھائی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم اپنی آخرت برباد کر لو گے ''ا

#### ﴿ و فات وتجهيز وتكفين ﴾

حفرت سعد بن الى وقاص في مدين سے دس ميل كے فاصله برمقام عقق ميں اپنے ليے ايك عده گھر تعمر كرايا تھا۔ چنانچ عزات نتينى كى زندگى اسى ميں بسر ہوئى، آخر عمر ميں توكى صنحل ہوگئے تھے اور آئكھوں كى بصارت بھى جاتى رہى تھى، يہاں تك كـ <u>۵۵ھ</u> ميں طائر روح نے باغ رضوان كے اشتياق ميں جميشہ كے لئے اس قفس عضرى كو خير باد كہا۔

حضرت سعد فی وصیت کی تھی کہ جنگ بدر میں جواونی کپڑا میر ہے جسم پر تھا اس سے کفن کا کام لیا جائے ، چنا نچہ اس پڑل کیا گیا اور لاش مدینہ لائی گئی۔ بعض امہات المونین اس وقت حیات تھیں۔ انہوں نے تھم دیا کہ اس جان نثار رسول سائی آئی کی امہات مسجد میں لایا جائے ، چنا نچہ مسجد میں ان کے حجروں کے سامنے نماز ادا کی گئی۔ امہات المونین بھی نماز میں شریک تھیں۔ کسی نے مسجد میں نماز جنازہ پر اعتراض کیا تو حضرت عاکث رضی اللہ عنہانے فر مایا ''لوگ کس قدر جلد بھول گئے۔ کیارسول اللہ ملٹی آئی آئی نے سہیل عاکث رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھائی تھی ؟''ع

آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو گاشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا

تاریخ طبری (۱۳/۸۳)

سيرالصحلبة (١٥٩/٢)

﴿ سبيرنا سعيد بن زيد رالني ﴾ (حفرت عرف كاسلام كاذر بعد بنخ والعظيم صحابي )



# ﴿ حضرت سعيد بن زيد رُكْتُنَّ ﴾

مخضرحالات زندگی

حفرت سعيدً كى كنيت الوالاعور تقى نسب نامه بيه:

"سعید بن زید بن عمره بن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوکی ۔ ' ۔

آپ کی والدہ کا نام'' فاطمہ بنت ججمہ بن ملیے''ہے۔

حضرت سعید شعفرت عمر کے بچازاد بھائی ہیں اور حضرت عمر کی ہمشیرہ حضرت عمر کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ آپ کے گھر میں تھیں، نیز سیدنا سعید گی بہن عا تکہ کا نکاح ثانی عبداللہ بن ابی بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر سے ہوگیا تھا۔ حضرت سعید آغاز بعثت ہی میں اسلام لے آئے تھے اور آپ کی بیوی فاطمہ بنت خطاب جھی حضرت عمر سے پیشتر مشرف باسلام ہو چکی تھیں۔ بیدونوں ہی حضرت عمر کے اسلام کا سبب ہے۔

#### وفات

باختلاف روایت <u>\* 0 ہے و 00 ہے</u> میں مقام عقیق میں انقال فرمایا۔ حضرت ابن عمرٌ اور حضرت سعد بن الی وقاص ؓ نے آپ کوشسل دیا۔ آپ کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابن عمرؓ نے پڑھائی۔ قبر میں حضرت ابن عمرٌ اور حضرت سعد بن الی وقاص ؓ نے اتارا ہے

 مرمہ میں جنہوں نے اسلام کے طلوع ہوتے ہی اس کی پکار پر لبیک کہا۔ چنانچے سابقین اولین میں سے ہوئے اور رضی الله عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ حاصل کیا۔

حفرت سعید بن زیر پہلی جماعت کے ساتھ اس وقت اسلام لائے جب کہ ابھی آپ سلٹیلیکٹِ دارارقم میں رونق افروز نہ ہوئے تھے اور نہ ہی وہاں دعوت شروع ہوئی تھی۔

اسلام لانے کے بعد جو حالات اور ناگواریاں مسلمانوں کو پیش آتی تھیں، حضرت سعیدرضی اللہ عنہ بھی ان سے محفوظ ندرہ سکے، چنانچہ قیس بن حازم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 'میں نے حضرت سعید بن زید گوکوفہ کی مجد میں ہی کہتے ہوئے شا:
''اللہ کی قتم! اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر مجھے باندھ دیا کرتے ہے تا کہ میں اسلام چھوڑ دوں۔''ل

﴿ فاروق اعظم م ك قبول اسلام ميں حضرت سعيدٌ كا حصه ﴾

حفرت سعید کا نکاح حفرت عراکی بہن فاطمہ بنت خطاب سے ہوا تھا۔ حفرت سعید اور ان کی اہلیہ حفرت عمر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور بید دونوں ہی حضرت عمر کے اسلام لانے کا سبب بنے۔اس واقعہ کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ایک دن حضرت عمر فاروق گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے، راستہ میں انہیں بنوز ہرہ کے ایک شخص (نعیم بن عبداللہ اللہ اللہ میں انہوں نے کہا،''اے عمر! کہاں کا ارادہ ہے؟'' حضرت عمر ؓ نے کہا''میراارادہ ہے کہ (نعوذ باللہ من ذلک) میں محمد (ملٹی ایسلم) کوتل کردوں۔''

''اگرتم محمد (اللهٰ اِیَّهِمِ) کوتل کردو گے تو بنوہا شم اور بنوز ہرہ سے کیسے بچو گے؟'' ''میرا خیال بیہ ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے اور جس دین پر پہلے تھا اس کو چھوڑ چکا ہے؟''

''میں تنہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤ؟''

"وه کیا؟"

" تمہاری بہن فاطمہ بن خطابؓ اور بہنوئی (سعید بن زیرؓ) دونوں ہے دین ہو چکے ہیں اور جس دین پرتم ہواس دین کوچھوڑ چکے ہیں!!!''

یدین کرحفرت عمر عضم میں بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر چل دیے، جب وہ ان کے گھر چل دیے، جب وہ ان کے گھر پہنچ تو وہ ال مہا جرین میں سے حضرت خباب بیٹے ہوئے تھے جب حضرت خباب کے گھر پہنچ تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے، حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا:

'' یہ پست آواز کیسی تھی جومیں نے تمہارے پاس سے نی؟'' وہ لوگ سورۂ طار پڑھ رہے تھے،ان دونوں نے کہا:

"جمآليل مين باتيل كررب تقى اور كي نبين تا!!!"

''شاُیدتم دونوں بھی اس نبی کی طرف مائل ہوگئے ہو۔''حضرت عمرٌ نے کہا۔ ''اے عمر! اگر تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں حق ہوتو بھر تمہارا کیا خیال ہے؟''حضرت سعید بن زیدؓ نے استفسار فرمایا۔

یہ سنتے ہی حضرت عمر حضرت سعید بن زید پر ٹوٹ پڑے اور انہیں بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ان کی بہن انہیں اپنے خاوند سے ہٹانے کے لئے آئیں تو اپنی بہن کو حضرت عمر ؓ نے اس زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا،ان کی بہن کو بھی غصہ آگیا،انہوں نے کہا:

''اےعمر!اگرحق تمہارے دین کےعلاوہ کی اور دین میں ہوتو پھر؟'' اور انہوں نے بلند آ واز سے کلمہ شہادت اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان مجمر رسول اللّٰدیرِ ُ ھا۔

جب حفزت عمرٌ مایوں ہو گئے تو کہا،'' مجھے بھی وہ کتاب دو جوتمہارے پاس ہے تا کہ میں اسے پڑھوں،حفزت عمرٌ پڑھنا جانتے تھے،ان کی بہن نے کہا''تم ناپاک ہواور اس کتاب کوصرف پاک آ دمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں،اس لیے جا کرغسل کرویا وضو .....'' پھر حضرت عمر ف اس كتاب كول كرسورة طاسي يرهنا شروع كيا:

﴿ طُهُ مَا أَنْزَلُنَا عَلَيْكَ الْقُرُ آنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذُكِرَةً لِمَنُ يَخُشٰى تَنُنزيُلاَّ مِّمَّنُ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمُواتِ العُلَى الرَّحُمانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَواى لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرُض وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ النَّولَى وَإِنْ تَجُهَوُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعُلُمُ السِّرَّ وَ اَخُفِي اللَّهُ لَا اِلْهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنِي وَ هَلُ اَتَّكَ حَدِيثُ مُوسى إذ رَانَارًا فَقَالَ لَاهْلِهِ امُكُثُوُا إِنِّي أَنَسُتُ نَارًا لَعَلِّي أَتِيكُمُ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوُ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَّى فَلَمَّا أَتَلَهَا نُوْدِىَ لِلْمُوسِى إِنِّي أَنَا رَبُّكُ فَاخُلَعُ نَعُلَيُكَ إِنَّكَ سِالُوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَ انَّا اخْتَوْتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوْلِى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاغْبُدُنِي وَ أَقِم الصَّلُوةَ لِذِكُرِي ﴾ (سورة ظه: ١ تا ١٠) ''طٰ (اے محمر) ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں بر جاؤ بلکداں شخص کو نصیحت دیے کے لئے (نازل کیا ب) جوخوف خدار کھتا ہے بیاس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے ز مین اور اونے اونے آسان بنائے۔ (یعنی خدائے) رحمٰن جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہاور جو پچھان دونوں کے چیمیں ہاور جو پچھ (زمین کی)مٹی کے نیچے ہے سب اس کا ہے اور اگرتم پکار کربات کہوتو وہ تو چھے جمید اورنہایت پوشیدہ بات کو جانتا ہے (وہ)معبود (برحق) ہے (کہ) اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔اس کے (سب) نام اچھے ہیں اور كياتمهين موىٰ (كے حال) كى خرىلى ہے جب انہوں نے آگ دیمھی تو اینے گھر والوں سے کہاتم (یہاں) تھہرو میں نے آگ

دیکھی ہے (میں وہاں جاتا ہوں) شایداس میں سے میں تہہارے
پاس انگاری لاؤں یا آگ (کے مقام) کا راستہ معلوم کرو، جب
وہاں پنچے تو آواز آئی کہ موٹ! میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی
جوتیاں اتار دوتم (یہاں) پاک میدان (یعنی) طوئ میں ہواور میں
نے تم کو انتخاب کرلیا ہے تو جو تھم دیا جائے اسے سنو۔ بیشک میں ہی
خدا ہوں۔ میرے سواکوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور
میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔''

یہاں پہنی کر حفزت عمر ؓ نے کہا'' مجھے بتاؤ کہ محمد ملٹی لیّلِیّم کہاں ہیں؟'' جب حفزت خباب ؓ نے یہ بات ٹی تو وہ گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا''اے عمر! تہمیں بشارت ہو، حضور سلٹی لیّلِیّم نے جعرات کی رات میں بیدعا مانگی تھی کہ:

> "آسے اللہ! اسلام کوعمر بن خطاب یا عمر و بن ہشام (ابوجہل) کے (مسلّمان ہونے کے ) ذریعہ سے عزت عطافر ما۔"

مجھےامید ہے کہ حضور ملٹی آئیلم کی بید عاتمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔'' اس دقت حضور ملٹی آئیل کا گھر میں ہتر جو مذار اللہ کی امر میں میں تاریخ

اس وقت حضور ماللی آیام گھر کے اندر تھے اور آپ مالی آیام پر وی نازل ہور ہی تھی، چتا نچہ (وی کے نازل ہون اللہ عنہ کے تھی، چتا نچہ (وی کے نازل ہونے کے بعد ) حضور مالی آیام باہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے گریبان اور تلوار کے پر تلے کو پکڑ کر فر مایا ''کیا تم باز آنے

والے نہیں ہو؟'' پھر فر مایا:

''اے اعمر! کیاتم اس کا انتظار کررہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کردے جواس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی ہے۔''

اس كے بعد حضور ملٹي اليتم في الله تعالى سے دعا ما نگى:

''اے اللہ! میر بن خطاب ہے، اے اللہ! عمر بن خطاب کے ذریعہ دین کو عزت عطافر ما۔''

حفرت عمر رضی الله عند نے کہا'' میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ الله کے رسول ہیں۔'' اور مسلمان ہو گئے ،مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا'' یارسول الله! آپ باہر (متحد حرام کونماز پڑھنے کے لیے ) تشریف لے چلیں۔''ل

#### ﴿ غزوه بدر میں عدم شرکت کی وجه ﴾

غزوہ بدر کے موقع پر لشکر اسلام کی طرف ہے ایک انتہائی اہم ذمہ داری حضرت سعید بن زیدرضی اللہ عنہ کے سپر دکی گئی، جے تاریخ کی معتبر کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ سلٹی آیا ہے کو قریش کے قافلہ کی ملک شام سے واپسی کی اطلاع ملی تو آپ سلٹی آیا ہے نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زیدرضی اللہ عنہ ما کو مدینہ سے روائگی سے دس روز قبل قافلہ کی خبریں لانے کیلئے بھیج دیا۔ یہ حضرات مقام حوراء میں جا کر ملم گئے۔ جب قافلہ وہاں سے گزرا تو یہ حضرات حضور سلٹی آیا ہی کو اطلاع دینے کیلئے وہاں سے چل پڑے۔

حضور مللی این اور آپ کے ساتھیوں کی روانگی کاعلم ان دونوں حضرات کونہیں تھا۔ لہذا یہ اطلاع دینے کیلئے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے تھے، مدینہ پہنچ کرمعلوم ہوا کہ

حضور سلی آیا از ان کیلے تشریف لے جان کے ہیں، جس دن یہ حفزات مدینہ پنچے تھے عین ای دن غزوہ بدر پیش آیا، پھر ہیدینہ سے رسول اللی آیا کی طرف چلے اور بدر سے واپسی پر آپ سلی آیا کی ملاقات ہوئی۔

ید دونوں حضرات لڑائی میں شریک نہ ہو سے مگر آپ سال اُلی آئی اُل غنیمت میں ان کا حصہ رکھا اور انہیں اس کے اجر وثواب کی بشارت بھی دی اور لڑنے والوں کی طرح بدریین میں ان کا شار بھی ہوا۔

# ﴿ حضرت سعيد ﴿ عَجْنَكَى كارنام ﴾

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه غزوه بنو قریظه میں شریک ہوئے اور ان بہاوروں میں شامل تھے جنہوں نے ۲۵ رات تک یہود کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد رسول الله ملتی آئی آئی کے حکم پرمحاصرہ ختم کیا۔ حضرت سعید بن معاذ رضی الله عنه نے ان کا وہ فیصلہ فرمایا جوسات آسان اوپر سے آنے والے الله تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق تھا۔ خمس نکا لئے کے بعد آپ ساتی آئی ہے ان کے اموال کو تسیم فرمادیا۔

اس کے بعد حضور ملٹی آیہ نے حضرت سعید بن زیدرضی اللہ عنہ کو بلا کرفر مایا کہ بنوقر بطلہ کے قید یوں کو نجد لے جا کرنے دیں اور وہاں سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خرید لائیں تا کہ سلمانوں کی حربی توت میں اضافہ ہو۔ حضرت سعیدرضی اللہ عنہ نے ایہا ہی کیا اور حضور سٹی آیہ آئے کے خرمان کی اتباع میں نجد گئے اور وہاں قید یوں کوفروخت کیا اور گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدلائے اور حضور سٹی آیہ کی رضا کو حاصل کیا۔ یہ

حفرت سعید بن زیدرضی الله عنه جنگ برموک میں شریک ہوئے اور پہاڑوں کی طرح جم کررومیوں کا مقابلہ کیا، ابن عسا کررحمتہ الله علیہ نقل کرتے ہیں کہ سعید بن زید رضی الله عنه نے رومیوں کی طرف دیکھا تو ان سے خوف محسوس ہوا، زمین پر گھٹے ڈال کر کھڑے ہوئے اور پھراس روز حفزت سعید بن زیدرضی الله عنہ سب سے زیادہ ثابت قدم

لے سیرالصحابۃ

# ﴿ لِيلْ بَهِي ہم نشیں ہوتو مخمل نہ کر قبول ﴾

فتح دمثق کے بعد حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللّٰدعنہ نے حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه کودشق پر اپنا نائب مقرر کیا، بداس امت کے پہلے فرد تھے جنہوں نے نيابت كأعمل انجام ديا\_

حضرت سعیدین زیدرضی الله عنه کو نائب مقرر کرنے کے بعد حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنداینے ساتھیوں کو لے کر جہاد کیلئے نکل کھڑے ہوئے ۔حضرت سعیدرضی اللہ عند کومیدان جہاد سے دوری گوارا نہ تھی۔ چنانچدانہوں نے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط لكحا:

''امابعد! جہاداوراس کام کے بارے میں جواللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہو میں اپنی ذات کو آپ کواور آپ کے ساتھیوں کو ترجیح نہیں دے سکتا، جب میرا خط آپ کے پاس پہنچے تو اس گورنری کیلئے ایسے محض کو بھیج دیجئے جسے اس کی رغبت ہو، میں جلد از جلدآپ کے پاس پہنچنا جا ہتا ہوں۔''<sup>۲</sup>

## ﴿حضرت سعیدرضی الله عنه کے آنسو ﴾

جب حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كالنقال موا تو حضرت سعيد بن زيدرضى الله عنه بہت روئے ، کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا:

''میں تو اسلام برروتا ہول کہان کی موت سے اسلام میں ایسا خلا پیدا ہوا ہے جو قیامت تک پرنه ہوسکے گا۔''<sup>ع</sup>

# ﴿اك دم كى زندگى بھى محبت ميں حرام ﴾

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه جنگ ریموک کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے

فرسان حول الرسول الثينياتيلم ، ص ٣٣٠ ۲

فرسان حول الرسول ملتَّهٰ إَلِيْمَ مِن:٣٣١

فرماتے ہیں کہ'' جنگ ریموک کے دن ہماری تعداد تقریباً ہیں ہزار جبکہ روی گئرایک لاکھ ہیں ہزار کے لگ بھگ نفری پر شتمل تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دیوقامت اور مضبوط نیزے اٹھار کھے تھے، ان کے مذہبی پیشواان کے آگے آگے صلیب کواٹھائے ہوئے چل رہے تھے، یہ بلند آواز میں کوئی وظیفہ پڑھتے اور لشکر کے سپاہی اس وظیفہ کو دہراتے ، ان سب کی آواز بکل کی کڑک جیسی محسوس ہورہی تھی۔

جب مسلمانوں نے اس صور تحال کو دیکھا تو تھوڑا سا گھبرا گئے اوران کے دلوں میں رومی لشکر کا قدر بے خوف بیٹھ گیا۔

امیرلشکر حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی اس کیفیت کو تاڑلیااور انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

'' ہاں! رسول اللہ سالٹی آئی کی میرا سلام کہنا اوران سے عرض کرنا کہ'' یارسول اللہ! جس بات کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پالیا۔'' حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس شہید کواپنا پیغام دے دیا۔ حضرت سعیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ''جونہی میں نے اس خص کا کلام سنا اور اس کود یکھا کہ وہ اپنی تلوار کو لیما کہ وہ اپنی تلوار کو لیما کہ وہ اپنی تر اللہ لیما تا ہواد شمن پر جھیٹ پڑا تو میں نے اپنے آپ کوز مین پر ڈال دیا اور گھنٹوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنا تیر چلانا شروع کردیا، ایک گھٹر سوار میری طرف بڑھا تو میں نے نیزہ کا وار کرکے اس کا خاتمہ کردیا، اس کے بعد میں دشمن پر جھیٹ پڑا اور اللہ تعالی نے میرے دل سے خوف کو نکال دیا، ہمارے ساہی شیروں کی طرح روی سیاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور ان سے لڑتے رہے، نیہاں تک کہ اللہ تعالی نے مونین کو فتح سے ہمکنار کردیا۔''ل

صدق وفا اوریقین محکم ہے سرفراز جذبوں کواس ترجمانی کوعلامہ اقبال رحمتہ الله علیہ نے پیش کیا ہے، ان اشعار کو پڑھ کرعرب کے نوجوانان تیخ و بند کے جذبات کی گہرائی معلوم ہوتی ہے ۔۔

صف بسة تق عرب کے نوجوانان تیخ بند تقی منتظر حنا کی عروس زمین شام ایک نوجوان صورت سیماب مفطرب آکر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام اے بو عبیدہ! رخصت پیار دے مجھے لہریز ہوگیا ہے میرے صبر وسکوں کا جام بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام جاتا ہوں میں حضور رسالت بناہ میں جاتا ہوں کا خوثی سے اگر ہوکوئی بیام کے جاؤں گا خوثی سے اگر ہوکوئی بیام

یہ ذوق و شوق دیکھ کر برنم ہوئی وہ آ نکھ جس کی نگاہ تھی صفت تیج بے نیام بولا امير فوج كه "وه نوجوال ب تو پیروں یہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام یوری کرے خدائے محمد تری مراد کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام ينج جو باره گاه رسول ايس مين تو كرنا يه عرض ميرى طرف سے يس از سلام ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے . لورے ہوئے جو وعدے کے تقے حضور نے

﴿ كرامت سعيد رضى الله عنه ﴾

ایک مرتبداروی نامی ایک عورت نے مروان بن علم کی عدالت میں حضرت سعید بن زیدرضی الله عنہ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا۔ جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کے مکان پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بیفر ما کراس مکان سےدستبرداری کااعلان کردیا کہ:

"میں نے رسول الله ملفی الله کا میدارشادفر ماتے ہوئے سا ہے، کہ جو شخص ناحق ایک بالشت زمین بربھی قبضه کرے گا تو اس عمل کی جدسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق بنا کراس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔''

اس کے بعد حضرت سعیدرضی اللہ عنہ نے اس عورت کے حق میں بد دعا کی اور دعافر ما كى:

''اےاللہ!اگریہ عورت جھوٹی ہے تواس کی بینائی ختم کردے اور اس کی قبراس کے گھر میں ہی بنادیے۔'' رادی کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہیں اس عورت کو اس حال ہیں دیکھا کہ وہ اندھی ہو چکی تھی ، اور اس کی زبان وہ اندھی ہو چکی تھی ، اور اس کی زبان سے میکلمات جاری تھے۔'' بیک دن میں عمل رہی تھی ۔ اس دوران کنویں کے پاس سے گزر نے لگی تو اس کویں میں گراور کنواں اس کی قبر بن گیا ہے۔'

#### ﴿ ول اہل جنت كا جبل حراء پر اجتماع ﴾

ا کیک مرتبہ حفزت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نو آ دمیوں کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں اور اگر میں دسویں شخص کے بارے میں بھی گواہی دے دوں تو گناہ گارنہیں ہوگا۔''لوگوں نے یو چھا''وہ کیسے؟''

حفرت سعیدرضی الله عند نے فرمایا۔ ایک مرتبہ ہم حضور سلی ایک کے ساتھ جبل حراء پرموجود تھے کہ اچا تک پہاڑیں زلزلہ آیا، حضور اقدس سلی ایک آئی نے فرمایا ''اے حراء کھر جا! تیرے او پرموجودہ افراد میں سے ایک نبی ہے، ایک صدیق اور باقی شہید ہیں، لوگوں نے پوچھااس وقت جبل حراء پر کون کون موجود تھا؟ حضرت سعیدرضی الله عند نے فرمایا اس وقت جب جبل حراء پر یوافراد موجود تھے (۱) حضور نبی کریم ملی آئی آئی آئی (۲) حضرت فرمایا اس وقت جب جبل حراء پر یوافراد موجود تھے (۱) حضور نبی کریم ملی آئی آئی آئی آئی آئی الله عند (۵) حضرت عنمان رضی الله عند (۵) حضرت علی رضی الله عند (۱) حضرت زبیر رضی الله عند (۵) حضرت معدرضی الله عند (۱) حضرت معدرضی الله عند (۵) حضرت نبیر رضی الله عند (۵) حضرت معدرضی الله عند فرمایا '' دسواں آدمی میں پوچھا '' دسویں شخصیت کون تی تھی ؟ حضرت سعیدرضی الله عند نے فرمایا '' دسواں آدمی میں ہوں۔'' ع

رواه البخاري (٢٢٢) ومسلم (٣٠٢١) والترندي (١٣٣٨) واحد (١٥٦٢) والداري (٢٣٩٢)

## ﴿ ایک عظیم فتنه کا تذکره ﴾

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور ساتھ ایہ آیا ہم کی محضور ساتھ ایہ آیا ہم کی محضور ساتھ ایہ ایک بہت بڑے فتنہ اور آزمائش کا تذکرہ فرمایا، لوگوں نے عرض کیا ''یارسول الله! اگریہ فتنہ ہمارے زمانہ میں آیا تو کیا ہمیں ہلاک کردے گا؟ یعنی ہماری دنیا و آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔'' حضور ساتھ ایہ آیا ہے نے فرمایا۔ ''ہرگر نہیں! بلکہ تمہارامقول ہو جانا کافی ہے۔'' حضرت سعیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ'' میں نے اپنے بھائیوں کوتل ہو جانا کافی ہے۔''

﴿ حضرت سعيد رضى الله عنه كوفه كي جامع مسجد ميں ریاح بن حارث رحمته الله فرماتے ہیں کہ میں کوفه کی جامع معجد میں فلا شخص کے باس بیٹھا تھا، کچھکوفی لوگ بھی ان کی خدمت میں حاضر تھے،اتنے میں حضرت سعید بن زیدرضی اللّه عنه و ہاں تشریف لے آئے تو انہوں نے حضرت سعیدرضی اللّه عنه کا نہایت پرتیاک استقبال کیا اورانہیں اپنے تخت پر بٹھایا، دریں اثنا قیس بنعلقمہ نامی ایک شخص و ہاں آ نکلا اور ان کے سامنے آ کر گالیاں دینے لگا،حضرت سعیدرضی اللہ عنہ نے دریافت كيا '' بيخض كس كو گاليال دے رہا ہے؟ لوگوں نے كہا '' بيد حفرت على رضى الله عنه كو برا بھلا کہدرہا ہے؟ " حفرت سعد بن زیدرضی الله عند نے کیصورت حال دیمھی تو فرمایا '' تمہارے سامنے رسول اللہ ملٹی آیٹی کے صحابہ کو برا بھلا کہہ جاتا ہے لیکن تم فکرنہیں کرتے اورن بی غیرت وغصم میں آتے ہو، یا در کھو! میں نے رسول الله سالی اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے، اور جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ بالکل حق ہے کیونکہ میں اس سے بے نیاز ہوں کہ حضور ملٹی آئیلم کے متعلق کوئی ایسی بات کروں جوآ پ نے نہ فرمائی ہو، آج تو میں بات کردول لیکن جب کل کوآپ سٹھائیا ہے میرا سامنا ہوگا اورآپ نے مجھ سے اس بات كے متعلق يو چوليا توميراكيا بے گا؟ آپ سالي آيا في افرايا ہے: ''نبی سلی آیا بی بین البو کررضی الله عنه جنتی بین عمر رضی الله عنه جنتی بین عثان رضی الله عنه جنتی بین البو کررضی الله عنه جنتی بین ، زبیر بن عوام رضی الله عنه جنتی بین ، طی رضی الله عنه جنتی بین ، طی رضی الله عنه جنتی بین ، اور عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنه جنتی بین ، " الله عنه جنتی بین ، اور عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنه جنتی بین ، " و مول تو دسوین محض کا نام بھی لے سکتا ہوں ۔ " و مول بین بین ؟" لوگوں نے بے قرار ہو کر بوچھا تو آپ نے فرمایا '' دسواں آ دمی سعید بن زید ہے۔ "

اس کے بعد حضرت سعید بن زیدنے فر مایا:

''صحابہ میں سے کسی کا حضور سلٹی ایکی کے ساتھ الی صورت حال میں حاضر ہونا جس میں اس کا چہرہ گرد آلود ہو جائے ( لیعنی جہاداور غز وات کے موقع پر ) بیتمہارے اس شخص کے سب اعمال سے بہتر ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام کے بعدّر عمر عطا کی گئ ہو''

#### ﴿ تَلَاثُ مِنْ ﴾

کے لئے استغفار فرما دیجئے۔'' حضور ملٹی ایکی نے فرمایا ''ہاں ضرور! میں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ بلاشبہ انہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہوہ پوری ایک جماعت کے مساوی ہوں گے۔'<sup>ئ</sup>

## ﴿ حضرت سعيد رضى الله عنه كے والد كا واقعه ﴾

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه کے والد زید کا ول زمانه جاہلیت میں ہی کفرو شرک سے پینفر تھا اور جبتجوئے حق میں دور درازمما لک کی خاک چھانی، والد کے ای نظریہ تو حید کا اثر تھا کہ حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه کے لیے تو حید کی صدا انتہائی مانوس صدا تھی اور انہوں نے ظلمت وشرکت کے ظلمت کدہ میں تو حید کا جلوہ دیکھ لیا تھا۔

تلاثی تی بین میں حضرت سعید بن زیدرضی الله عنہ کے والد زید نے شام کا سفر کیا اور ایک یہودی عالم سے مقصود کی رہبری چاہی، اس نے کہا" اگر خدا کے غضب میں حصہ لینا ہے تو ہما را دین حاضر ہے۔" زید نے کہا" میں ای سے بھا گا ہوں، پھراس میں گرفآر نہیں ہوسکتا، البتہ اگر کوئی دوسرا فہ بہ بتا سکتے ہوتو بتا دو۔" اس نے دین حنیف اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے پوچھا" دین حنیف کیا ہے؟" بولا" دین حنیف حضرت ارائیم علیہ لاسلام کا فد ب ہے جو نہ یہودی تھے، نہ عیسائی بلکہ صرف خدائے واحد کی پرسش کرتے تھے۔" یہاں سے بڑھے تو ایک عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا" شارا کوئی "اگر خدا کی لعنت کا طوق چا ہتے ہوتو ہما را فہ بسموجود ہے۔" زید نے کہا" شارا کوئی ایسا فہ بہ بتاؤ جس میں نہ خدا کا غضب ہو، نہ لعنت ، میں ان دونوں سے فرار اختیار کرتا ہوں۔ وہ عیسائی عالم کے لگا" میرے خیال میں ایسا فہ بہ صرف دین حنیف ہے۔" ہوں۔ وہ عیسائی عالم کے لگا" میرے خیال میں ایسا فہ بہ صرف دین حنیف ہے۔" خوض جب ہر جگہ سے دین اہر اہیم کا پید ملاتو شام سے واپس ہوئے اور دونوں ہا تھا شاکر کھا خرض جب ہر جگہ سے دین اہر اہیم کا پید ملاتو شام سے واپس ہوئے اور دونوں ہاتھا شاکر کہا" خدایا اپھے گواہ بنان ، وں کہ اب میں دین حنیف کا پیروہوں۔" ع

رواه احر (۱۲۵۱)

ي سيرالصحلبة

### ﴿توحيد بيناز﴾

زیدکواس کفرستان میں اپنے موحد ہونے کا نہایت فخرتھا، حضرت ابو یکر دضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اساء رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے ایک دفعہ زید کو دیکھا کہ کعبہ سے پشت ٹیک کر کہہ رہے تھے"اے گروہ قریش! خداکی قتم! میرے سواتم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم برقائم نہیں ہے۔''ل

## ﴿ حضرت سعيد رضى الله عنه كے والدكو جنت كى بشارت ﴾

عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ (حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے والہ) زید بن عمر و بن فیل نے مجھ سے کہا'' میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی ہے اور ملت ابراہیم واساعیل علیہ السلام کواپنایا ہے۔عبادت بھی ان کے طریقے پر کرتا ہوں اور اسی قبلہ کی طرف وہ اپنارخ کیا کرتے تھے، میں اب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں جس کی طرف وہ اپنارخ کیا کرتے تھے، میں اب اس آخری نبی سائی ایک ان کا ہوں اور ان کی صدیق کرتا ہوں اگر ان کی بعثت تک تو زندہ رہے و انہیں میر اسلام کہنا۔''

## ﴿ حضرت سعيد رضى الله عنه كا انتقال ﴾

حضرت سعيد بن زيدرضي الله عنه كا انقال ١٥ سال كي عمر من ٥١ جرى من

ہوا۔

ل سرالعملبة

ع فرسان حول الرسول سافي اليلم من ٢٥٥٠

حفرت نافع رحمته الله عليه فرماتے ہیں کہ جب حفرت سعید رضی الله عنه کا انتقال ہوگیا تو ام سعید رضی الله عنه کا انتقال ہوگیا تو ام سعید رضی الله عنها نے حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے کہا" کیا تم انہیں مشک (خوشبو) لگاؤ گے۔" فرمانے لگے مشک سے بڑھ کرکون سی خوشبو ہو سکتی ہے! مشک لے آؤ۔" چنانچے انہیں مشک لاکردی گئے۔ ل

## ﴿ تَجْهِيْرُ وَتَكْفِينَ ﴾

نواح مدینه میں مقام عقق حفرت سعیدرضی الله عنه کامستقل مسکن تھا، اس لیے وہیں وفات پائی، جمعہ کا دن تھا، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه نماز جمعہ کی واری کر رہے تھے، کہ وفات کی خبر سی، اسی وفت عقیق کی طرف روانہ ہوگئے، حضرت سعید بن ابی وقاص رضی الله عنه نے شمل دیائے۔

حفرت عائشہ بنت سعد فرماتی ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فی حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فی حضرت سعید بن زیدرضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہیں عسل دے کرخوشبولگائی، پھر محمر آ کرعشل کیا، جب دوبارہ باہرتشریف لے گیا تو فرمایا۔" میں نے حضرت سعیدرضی اللہ عنہ کو عسل دینے کی وجہ سے عسل نہیں کیا بلکہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے عسل کیا ہے۔""

#### انا الله وانا اليه راجعون

ل فرسان حول الرسول مَثْنَ لِيَلِمْ مِن ٢٣٧٠

ع سرالسحلبة (۱۸۵/۲)

س اسدالغلبة (۲۰۸/۲)

ع الدالغلبة (۲۰۸/۲)

## فهرست المراجع

| لصحيح للبخاري<br>التي للبخاري | 1                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لصحح للمسلم<br>التح           | ۲                                                                                                                                                                                                                                            |
| سنن ابی داؤد                  | ۳                                                                                                                                                                                                                                            |
| سنن النسائى                   | ۲                                                                                                                                                                                                                                            |
| سنن الترندي                   | ۵                                                                                                                                                                                                                                            |
| سنن ابن ماجه                  | 4                                                                                                                                                                                                                                            |
| موطاامام ما لک                | 4                                                                                                                                                                                                                                            |
| سنن الداري                    | ٨                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| منداحد بن عنبل                | 9                                                                                                                                                                                                                                            |
| كنز العمال                    | 1+                                                                                                                                                                                                                                           |
| الترغيب والتربهيب             | H                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| تفسيرابن كثير                 | ır                                                                                                                                                                                                                                           |
| البدابيوالنهابيه              | 111                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسدالغلبة                     | ۱۳                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| طبقات ابن سعد                 | 10                                                                                                                                                                                                                                           |
| حياة الصحلبة                  | 14                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               | الصحى للمسلم سنن البي داؤد سنن التسائى سنن الترفدى سنن الترفدى سنن ابن ماجه سنن الدارى مند احمد بن ضبل مند احمد بن ضبل مند احمد بن ضبل الترغيب والترجيب تضير ابن كثير البيدايي والنهايي البدايي والنهايي السدالغلبة اسد الغلبة طبقات ابن سعد |

| مولا ناشاه معین الدین احد ندوی رحمته الله علیه    | سيرالصحابة                 | 14   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------|
| علامه جلال الدين السيوطي رحمته الله عليه          | تاریخ الخلفاء              | 1/   |
| ابن جر برطبری رحمته الله علیه                     | تاریخ طبری                 | 19   |
| ابن حجرالعسقلاني رحمته الله عليه                  | فتخالبارى                  | ۲٠   |
| الامام ابو زكريا ليجيٰ بن شرى النووي رحمته الله   | شرح مسلم للنو وي           | ۲۱ ا |
| عليہ                                              |                            |      |
| مولا ناعبدالرحمٰن مبار كيوري رحمته الله عليه      | تحفه الأحوذي               | 44   |
| ابوطيب محدثش الحق عظيم آبادي رحمته الله عليه      | عون المعبود                | ۲۳   |
| امام حافظ ابونعيم اصبهاني رحمته الله عليه         | حلية الاولياء              | 414  |
| ابوبكراحمد بن حسين البيهقي رحمته الله عليه        | دلائل النوة                | 10   |
| امام ابن خلدون رحمته الله عليه                    | تاریخ ابن خلدون            | 77   |
| مولا ناسليم الله خان صاحب                         | كشف البارى                 | 12   |
| علامها بوالحن السندي رحمته الله عليه              | شرح سنن ابن ملجه للسندى    | 1/1  |
| ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحائم رحمته الله عليه | متدرك الحاتم               | 19   |
| مولا ناشاه معين الدين احد ندوى رحمته الله عليه    | تاریخ اسلام                | ۳.   |
| محتب طبری رحمته الله علیه                         | الرياض النضرة              | ۳۱   |
| خلیل احمد جمعه                                    | فرسان حول الرسول الشيئلية  | ٣٢   |
| ڈاکٹرعبدالرحمٰن پاشا                              | صورمن حياة الصحابة         | ٣٣   |
| صديق المنشاوي                                     | مائة قصة من حياة الي بكرٌّ | 44   |
| صديق المنشاوي                                     | مائة قصة من حياة عمرٌ      | 20   |
| صديق المنشاوى                                     | مائة قصة من حياة على الله  | ٣٩   |

|                                            | 7                       |            |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------|
| ابن القيم الجوزبيه رحمته الله عليه         | روضة الجبين             | 72         |
| علامة ثبلى نعمانى رحمته القدعليه           | الفاروق                 | <b>F</b> A |
| مولا ناابوالحن على ندوى رحمته الله عليه    | الرتضى                  | ۳٩         |
| على الجارم مصطفيٰ امين                     | البلاغة الواضحة         | ۲۰۰        |
| مولا ناسعيداحمدا كبرآ بادى رحمته الله عليه | حضرت عثمان خليفه مظلوم  | ام         |
| قاضى حبيب الرحمن رحمته الله عليه           | عشره مبشره رضى اللهعنه  | ۲۳         |
| مفتى محرشفيع صاحب رحمته الله عليه          | مقام صحابه رضى الله عنه | سامها      |
| قاضى عياض رحمته الله عليه                  | الشفاء                  | uh         |
| علامه الباجي الماكلي رحمة الله عليه        | المنتقى                 | ra         |